الم المن يميني كي شهورزمانيكاب المعارج المسلول على شاقته الرسول عا اختطار اي اس عال وه تهجيه

اختصال

مدهد بن علاء بن مدهد البعلاء الدنبلاء مترجم مدهد ذبیب أدهد

''الصارم المسلول''میں موجود تمام ایات واحادیث، اجماع ، اثار صحابہ اوران سے استدلال واجتھا دکوحسن ترتیب کے ساتھ پُخن لیا گیاہے جس سے استفادہ کرنا ہر خاص وعام کیلئے آسان ہو گیاہے

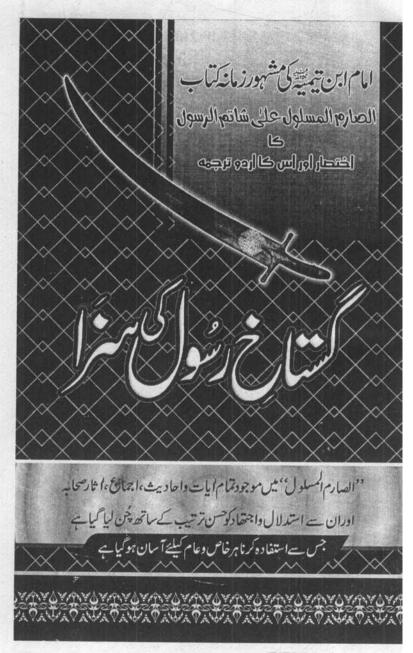

www.KitaboSunnat.com

| LIBRARY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cahore Book No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| #slamic <u>1865</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| University                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 91 Babar Block, Garden Town Lahore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ملاحق في المراجع المرا |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ئېكك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| مختصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الصادم البسلول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| على شاتمرالرسول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| لشيخ الإسلام ابن تيبية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| اختصار<br>علامة معمد بن على معمد اليعلي العنبلي كل معمد خبيب احمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| اشاعت اول الشاعت اول 2011ء ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| تعداد ایک ہزار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| كبوزى الوَيْنَهُ الْعَيْرِينِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٠ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| اداره تحقیقاتِ سنفیه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| آيادي مجوب عالم نوشم ورود كوجرانواله 0300-7453436                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 262                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| J-16-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |





جو رسول الله مُنْاثِيْلُم کی ذات اور بات (حدیث اورسنت) سے پیار ومحبت كرے ہمارى اس سے محبت ہے، ام المؤمنين والفيانے امت كو يهي سبق ويا ہے۔ واقعہ إ فك سے مداح رسول سيدنا حسان بن ثابت والله بھى متاثر موتے۔ يوں ان كا نام بھى اہل إفك ميں شامل تھا جوام المونيين سيدہ عائشہ را اللہ عن نسبت منفی یروپیگنڈے کی رومیں بہہ گئے تھے۔اس امرکی تنگینی اپنی جگد ایک معنی رکھتی ہے اور افک میں ملوث ہونے والوں کے بارے میں سیدہ عائشہ و اللہ کے جوشد بد جذبات ہو سکتے ہیں اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ مگر سیدہ عائشہ وہا ہا کی خدمت میں جب سیدنا حسان والنظ کے بارے میں نازیا الفاظ کیے جاتے تھے تو سیدہ ا پسے الفاظ سننے کی بھی روادار نہیں ہوتی تھیں۔ فوراً فرماتی تھیں کہ حسان تو وہ شخصیت ہیں جنھوں نے نبی کریم ٹاٹیٹے کا دفاع کرتے ہوئے پیاشعار کیے تھے ہے هَجَوْتَ مُحَمَّداً فَأَجَبُتُ عَنْهُ وَعِنْدَ اللّهِ فِي ذَٰلِكَ ٱلْجَزَاءُ هَجَهُ تَ مُحَمَّداً بَرًّا وَ تَقيًّا وَسُولُ اللَّهِ شِيمَتُهُ الْوَفَاءُ فَإِنَّ عِرُضَ أَبِي وَوَالِدِهِ وَعِرُضِي لِعِرُض مُحَمَّدِ مِنْكُمُ وَقَاءً "[اے کافر ومشرک!] تونے ہارے نبی حضرت محمد ظافیا کی جوکی اور میں نے آپ تالی کا دفاع کرتے ہوئے آپ تالی کی طرف سے جواب دیا ہے اور اس برہمیں اللہ سے اجر و تواب ملے گا۔ [اے کافر ومشرک!] تونے ہمارے نبی حضرت محمد مُطَلَّيْمًا کی جو کی جو انتهائی نیک و صالح اور متقی و یارسا ہیں اور آپ مُناتِیْمُ تو اللہ کے فرستادہ و رسول بین اور عبد کی باسداری و وفا شعاری آین تایی کی فطرت میں

المساور المسلول على شاتع الرسول المسكول على شاتع الرسول المسكول المسكول على شاتع الرسول المسكول المسكول المسكول على شاتع الرسول المسكول المسكو

داخل ہے۔ میرے باپ و دادا کی عزت اور خود میری آبرو، سب حضرت محمد مُنَّافِیْمُ کی عزت و ناموں کا تم سے شخفط کرنے کے لیے قربان ہیں۔' اور جو رسول الله مُنَّافِیْمُ کی ذات اور بات (حدیث اور سنت) سے عدادت رکھے ہماری بھی اس سے عدادت ہے۔

حسان بن فابت والنظ نے فرمایا:

وَ قَالَ اللّٰهُ: قَدْ أَرُسَلَتُ عَبُداً يَقُولُ الْحَقَّ لَيُسَ بِهِ حِفَاءً وَقَالَ اللّٰهُ: قَدْ يَسَّرُتُ مُعَدُّ هُمُ الْأَنْصَارُ عَرُضَتُهَا اللِّقَاءُ وَقَالَ اللهُ: قَدْ يَسَّرُتُ مُعَدُّ سِبَابٌ أَوُ قِتَالٌ أَوُ هِجَاءُ اللّٰهَا فِي مِنُ مُعَدُّ سِبَابٌ أَوُ قِتَالٌ أَوُ هِجَاءُ اللّٰهَا اللّٰهُ الرشاد ہے: میں نے ایک بندہ بھیجا ہے جوحق و کی بات کرتا ہے جس میں کوئی فقا و پردہ اور شک وشبہ نہیں، اور اللّٰد کا فرمان ہے: میں نے انصار مدینہ کا ایک لشکر تیار کردیا ہے جن کا کام ہی [کفار و مشرکین سے] مقابلہ کرنا ہے، ہمیں ہر روز بنی معد سے گالی گلوچ مشرکین سے] مقابلہ کرنا ہے، ہمیں ہر روز بنی معد سے گالی گلوچ مشنا بڑتا ہے۔''

مزيد فرمايا:

فَمَنُ يَهُجُوُ رَسُولَ اللهِ مِنكُمُ وَ يَمُدَّحُهُ وَ يَنصُرُهُ سَوَآ؛ وَ جِبُرِيُلٌ رَسُولُ اللهِ فِينَا وَ رُوحُ الْقُدُسِ لَيُسَ لَهُ كَفَاءُ "" مَي مِين سے اگركوكى رسول الله مَنَّ اللهِ عَلَيْهُم كى جَو وتو بين كرے تو وہ اس شخص كے برابر كيے ہوسكتا ہے جو آپ مَنْ اللهِ كى مدح سرائى و نعت گوئى كرے اور آپ مَنْ اللهِ كى مدد و نصرت مين لگا رہے؟ الله كے سِجِ بوئے حضرت جريل مَالِين مارے ما بين موجود بين اور حضرت جريل مَالِين مارے ما بين موجود بين اور حضرت جريل مَالِين مارے ما بين موجود بين اور حضرت جريل مَالِين بين بين ہو۔ "



# فهرس

| 14         | ***********************                                                                                   | 🏶 مقدمه                          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 17         | ر کامخضر تعارف                                                                                            | » صاحب الخض                      |
| 19,        |                                                                                                           | 🕷 تمهيد                          |
| 20         | عارمسائل ہیں                                                                                              | ₩ كتاب ميس.                      |
|            | پېلامسکله                                                                                                 | <b></b>                          |
| القتل ہے21 | ي خواه وه مسلمان هو يا كافر واجب                                                                          | ھ گتاخ رسول                      |
| 22         | ب و المار | اجماع كابيال                     |
| 23         |                                                                                                           | هو مزيد توشيح<br>هو يد توشيح     |
| 24         | رامام احمد کا مذہب اور اس کی محقیق                                                                        | م<br>ه امام مالک او              |
| 26         | رامام ابوحنیفه کا م <i>ند</i> ہب                                                                          |                                  |
| بل27       | ں کے واجب القتل ہونے کے ولاً                                                                              | الله المستاخ رسوا<br>الستاخ رسوا |
| 27         | ے دلائل                                                                                                   | ھ قرآن مجید۔                     |
|            |                                                                                                           |                                  |
| 28         |                                                                                                           | ورسری دلیل<br>پهروری دلیل        |
| 29         |                                                                                                           | ی میبری دلیل<br>ه تبسری دلیل     |
|            | ،<br>پ کی حھ نومینتیں                                                                                     |                                  |

| 4 6 X 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | الأر <sub>ا</sub> فهرت الم          | >     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|-------|
| 34                                            | 🥷 چوتنی دلیل                        | 3     |
| 34                                            | 🥷 پانچویں دلیل                      | 3     |
| ِل کے قتل اور کفر پر دلالت کرتی ہیں           |                                     | B     |
| 36                                            | اگر وه حلیف نه هو                   |       |
| 36                                            | چ کیملی دلیل                        | 8     |
| 38                                            |                                     |       |
| 39                                            | 🕏 تيبري دليل                        | B     |
| 40                                            | ﴾     چوشمی دلیل                    | È     |
| 41                                            | ﴾ پانچویں ولیل                      | B     |
| ت اور مومنوں کی اذیت میں فرق 42               | 🕏 الله تعالی اور اس کے رسول کی اذیر | B     |
| )لوگول کوملعون قرار دیا ہے یا وہ کافر         |                                     |       |
| 42                                            | ہے یا پھر رائیگاں خون والا          |       |
| 43                                            |                                     |       |
| 49                                            | ۶ چھٹی دلیل                         | *     |
| 50                                            | ۶ ساتویں دلیل                       | *     |
| 52                                            | ۶ آ تھویں دلیل                      | $\Re$ |
| 54                                            | ؟ فصل: احادیث سے ثبوت               | *     |
| 54                                            | ې کېلی حدیث                         | *     |
| 55                                            | ۶ دوسری حدیث                        | *     |
| 56                                            | <sup>و</sup> تيسري حديث             | *     |
| 58                                            |                                     |       |

|            | 7_            | **                 | *************************************** | X           |            | >&₹             | ت             | فهرسه          | ~      | ×        |
|------------|---------------|--------------------|-----------------------------------------|-------------|------------|-----------------|---------------|----------------|--------|----------|
|            |               |                    |                                         |             |            |                 |               | پویں حدیث      |        |          |
| <b>5</b> 9 | • • • • • • • |                    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | •••••       |            |                 | ••••••        | ئى حديث        | جي     | <b>₩</b> |
| 61.        | •••••         |                    | •••••                                   | ••••        |            | •               |               | تویں حدیث      | سا     | <b>%</b> |
| 62.        | •••••         |                    | •••••                                   | • • • • • • |            | •••••           | ,<br>         | گھویں حدیث     | 7      | <b>%</b> |
| 64.        |               |                    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • |            | • • • • • • • • | ***********   | ی مدیث         | نو     | *        |
| 71.        | •••••         |                    | • • • • • • • •                         | • • • • • • | •••••      | • • • • • • •   | •••••         | ویں حدیث       | وس     | *        |
| 72.        | •••••         |                    | • • • • • • • •                         |             | •••••      | • • • • • • • • | يث            | يارہويں حد     | 5      | <b>%</b> |
| 73.        |               |                    | •••••                                   | •••••       | •••••      |                 | ف             | بهویں حدیث     | بار    | <b>%</b> |
| 78.        | •••••         |                    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • |            |                 | ي             | ر ہویں حدیث    | تي     | <b>%</b> |
| 83.        | •••••         | ••••               | ••••••                                  |             | ••••••     |                 | ڪ             | دهویس حدید     | ,<br>, | <b>₩</b> |
| 85.        |               | •••••              | •••••                                   | ••••        |            |                 | ث             | ررهویں حدیر    | ين     | *        |
| 88.        |               | •••••              |                                         |             | تى ہيں.    | لالت كر         | براحادیث وا   | ں مسکلہ پر پ   | ج      | <b>%</b> |
| 90.        | •••••         | •••••              | •••••                                   |             |            | •••••           | سحابه         | مل:اجماع       | فه     | *        |
|            |               |                    |                                         |             |            |                 |               | ماع کے ثابر    |        |          |
| 90.        | يعير          | ژ ذرا              | نے کا مؤ                                | ب کر ۔      | اع ثابت    | کے اجما         | لهمين صحابه   | سی جزئی مسئا   | _      | *        |
|            | ا کی          | ر مَنَّالِيَّةِ مِ | يسول الله                               | میں ر       | پے گانے    | نے ا            | كا واقعه جس   | ن دوعورتوں ک   | 11     | <b>%</b> |
|            | •             | • • • • • •        | ••••••                                  | کی          | ں کی ہجو   | مسلمانو         | . دوسری نے    | ئستاخی کی اور  | =      |          |
|            |               |                    |                                         |             |            |                 |               | نستاخ رسول     |        |          |
| 92.        |               | ے                  | خی کر_                                  | بأكستا      | بھی نبی کھ | : جو کسی        | باس كا قول:   | عزت ابن ع      | >      | <b>%</b> |
| į          | ی که          | نہیں د             | :<br>سے امان                            | ا وجبه -    | مخھے اس    | ہم نے           | لمي كوفرمانا: | عنرت عمر كانبع | >      | *        |
| 93.        | • • • • • •   | •••••              | •••••                                   | ••••        |            | ،کرے            | پس مداخلت     | مارے وین ک     | 7      |          |

| 4 8 % 4 8 0 0 8 × 4 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1          |
|------------------------------------------------------------------|
| 93 گتاخ رسول کے قل کے بارے میں صحابہ کے مختلف فیصلے              |
| 🛞 الدار کا تحفظ به مختلف انداز ہے                                |
| ى پېلا انداز ₩                                                   |
| € دوسراانداز                                                     |
| اليسراانداز                                                      |
| 😸 چِقانداز                                                       |
| 🏶 يانچوال انداز                                                  |
| 🕏 چيمڻا انداز 📑 😪                                                |
| ى ساتوال انداز                                                   |
| 📽 🦷 تھوال انداز                                                  |
| ى نوال انداز ‱                                                   |
| ى دسوال انداز                                                    |
| 🯶 معاہدہ (ذمیہ) کی پاس داری اللہ تعالی اور مسلمانوں کا حق ہے۔ یہ |
| کیسے فنخ ہوسکتا ہے                                               |
| 🏶 اعتراض اور اس كا جواب                                          |
| دوسرا مسئله                                                      |
| 🤏 گتاخ رسول کاقتل نامزد ہے،تھوڑی سےمہلت بھی روانہیں۔اس پر        |
| كرم كيا جائے گا اور نہ ہى فديہ قبول كيا جائے گا                  |
| 🛞 اکثر اہل علم کا اس پر اجماع کا بیان کرنا                       |
| 📽 اس کے قل کی دو وجوہات ہیں                                      |

| <b>K</b> | 9     | <b>\$</b> 32 | 43            |                 |               | ~K(C)      |                   | نهرست      |                            | *        |
|----------|-------|--------------|---------------|-----------------|---------------|------------|-------------------|------------|----------------------------|----------|
| 103      |       | يا           | ) کی شخفیز    | اور اس          | اختلاف        | ئل میں     | س سے              | ب میش ا    | ويكرمسا لك                 | <b>₩</b> |
|          | اس    | خ بھی        | يا ستار       | ا ذکر، ک        | ه اختیار ک    | حاکم کے    | ے ہیں             | کے بار۔    | عهد شكن ـ                  | ₩        |
| 106      |       |              |               | • • • • • • • • |               | شثنی ہے    | ال يام            | ه میں ش    | عمومى قاعد                 |          |
|          |       |              |               |                 |               |            |                   |            | تسي كامطا                  | <b>%</b> |
| 106      |       |              | •••••         |                 | بائے          | ول کیا ج   | ) كلام قب         | كالفصيل    | ہے کہان                    |          |
|          |       |              |               | ,               | إمسئله        | بر تیسر    | ww.               | Kitat      | oSunn                      | at.c     |
| 108      | ••••• | ر            | بو یا کافر    | ىلمان ۽         | <b>چاہے</b> م | جائے گا    | فتل کیا           | لروائ      | وه بغیرتوبه                | <b>%</b> |
| 108      |       |              | كلام          | نابله كا        | رنا اور ح     | ت بیان     | صراحه             | احركا بال  | اس کوامام                  | *        |
| 109      | ••••• |              | •••••         |                 | وقف           | امام کا م  | منيفهاور          | امام ابوح  | امام شافعی ا               | *        |
| 110      | ت     | روايار       | ل تنين        | ، کے ہا         | ن اصحاب       | ے میں ال   | ے بارے            | ا توبه ک   | گتاخ ک                     | *        |
|          | راش   | ول او        | اب كا ق       | : نير اصحا      | ، برغکس د     | اس کے      | . ذكر كيا         | ) نے جو    | امام سامرد<br>کی تخز تنج . | *        |
| 111      |       | ••••         |               |                 |               |            |                   | •          | کی تخزیجا.                 |          |
| 113      |       | ••••         |               |                 | •••••         | <br>ف      | ) کا موق          | اورشافع    | امام ما کک                 | *        |
|          |       |              |               |                 | ا مسکلہ       | ڿۣۅۿ       |                   |            |                            |          |
| 115      |       |              |               |                 | ا فرق         | کے مابین   | ں گفر۔            | ئی اور محض | مذكوره كستاخ               | <b>%</b> |
| 116      |       |              |               |                 | <u>ہے</u>     | نروری ـ    | ن کرنا ط          | ں کا بیال  | پیش لفظ <sup>جس</sup>      | %        |
| 117      | •     |              | • • • • • • • |                 | t.            | کا بیان کر | جماع              | ے کفریر ا  | گستاخ کے                   | <b>%</b> |
| ن        |       | -            |               |                 |               |            |                   |            | بعض فقهاء                  |          |
|          |       | ہ.           | ے لیا         | کلمین)          | ول (مش        | ض فلسفيه   | نظر <sub>بي</sub> | یا ئے ر    | پررد، انھوز                | •        |

| 4 10 % 4 0 0 0 m                                                                                                                                                                 |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| نبرت فرست کی دولی تفصیل جو مقدمة التحقیق میں گزر چکی ان پر شیخ الاسلام کے رد کی تفصیل جو مقدمة التحقیق میں گزر چکی                                                               | *        |
| 4.47                                                                                                                                                                             |          |
| ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                           | <b>%</b> |
| یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ہر گشاخ اور تو ہین کرنے والے کا خون حلال                                                                                                                    | <b>₩</b> |
| ے اور وہ کافر ہے                                                                                                                                                                 |          |
| اس مسئل على بعض علماء في نضر سجارت                                                                                                                                               | S#R≥     |
| بغیر تو بہ کروائے قتل کرنے کے بارے میں فقہا کے جوابات کا ذکر                                                                                                                     | %€       |
| رسول کو اذیت دینے کی صورتوں کا ذکر جن کی وجہ ہے کفر اور قتل لازم                                                                                                                 | *        |
| ہوجاتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                    |          |
| بغیر تو بہ کروائے قل کرنے کے بارے میں فقہا کے جوابات کا ذکر<br>رسول کو اذیت دینے کی صورتوں کا ذکر جن کی وجہ سے کفر اور قتل لازم<br>ہوجاتا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | *        |
| اوراس مسئله مين علما كانزاع                                                                                                                                                      |          |
| اوراس مئله میں علما کا نزاع                                                                                                                                                      | *        |
| جس میں توبہ قبول کی جاتی                                                                                                                                                         |          |
| جس میں توبہ تبول کی جاتی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                    | <b>%</b> |
| ہوں تو عرف کا اعتبار کیا جائے گا                                                                                                                                                 |          |
| نبوت کی گتاخی میں مخصوص الفاظ کا ذکر                                                                                                                                             | *        |
| بعض الفاظ کے بارے میں فقہاء کا تر دد                                                                                                                                             | <b>%</b> |
| گتاخ روپوش ہوجائے تو اس کا حکم                                                                                                                                                   | <b>₩</b> |
| فصل بمحض ذمی کے کفر اور رسول الله مَالِيْظِ کی گستاخی میں فرق کرنا                                                                                                               | <b>%</b> |
| واجب ہے                                                                                                                                                                          |          |
| صحابہ کرام کے آثار کہ وہ گتاخی گتاخی میں تفریق نہیں کرتے تھے 126                                                                                                                 | *        |

| # 11 % # # OO B # F / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / _ / / _ / / _ / / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / | *        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| قاضی اور ابن عقیل کا ذکر کرنا کہ جوایمان باطل کر دے وہ امان بھی باطل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| کردیتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| گتاخی وغیرہ کی وجہ سے عہد کے توشنے میں امام احمد کی صراحت 127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| گتاخی کی وجہ سے معاہدہ ٹوٹ جانے میں شوافع کے اختلاف کی وو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>₩</b> |
| نوعيتين بين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| اس کے دلائل کہ گتا خی خواہ وہ اس کے بارے میں دین کا عقیدہ رکھیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>₩</b> |
| یا ندر تھیں دونوں برابر ہیں، ان میں فرق کرنا انتہائی کمزور پہلو ہے 130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| گتاخی کی مثال اور کیفیت کا بیان زبان اور ول پر انتہائی گرال گزرتا ہے 130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | %8       |
| گتافی دواقسام کی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>%</b> |
| گتافی دواقسام کی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | *        |
| اگروہ بظاہر دعا كرے مگر باطن ميں بد دعا كرے تواس ميں دواقوال ميں 131                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| ٣_ خبر _ اس كي مثاليس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| اگروہ اپنے عقیدہ کے بارے میں خبردے، بغیر نقید کیے132                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>%</b> |
| جب وہ کے: کہ 'وہ رسول اور نبی نہیں' تو بیصراحثا تکذیب ہے 133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>₩</b> |
| فصل: جوالله تعالی کی گتاخی کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| اس کے تل پراجاع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>%</b> |
| اس کی توبہ کے قبول کرنے میں اختلاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>%</b> |
| پہلاقول: بی گتاخ کے قائم مقام ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>%</b> |
| دوسرا قول: اس سے توبہ کروائی جائے گی اور توبہ تبول بھی کی جائے گی 134                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| اس قول كاماً خذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| فصل: گتاخ اگر ذی ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>%</b> |

| 4 12 % 4 8 0 0 8 M 12 M | فهرست                    | *        |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|----------|
| امسّله                                                | یبان دومسئلے ہیں: یہلا   | <b>₩</b> |
| ين بين                                                | الله کی گستاخی کی دویشمب | *        |
| دین نہیں سمجھتا۔ بلکہ وہ اسے تحقیراً کرتا ہے 136      | ا۔ ایسی گتاخی جسے وہ     | <b>₩</b> |
| 136                                                   | ۲_ جسے وہ دین سمجھتا۔    | <b>%</b> |
| ،<br>روانا اور علما کے اس بارے میں اقوال 136          | دوسرا مسئله: ذي كوتوبه   | <b>₩</b> |
|                                                       |                          |          |
| یہ ہیں                                                | پہلا مرتبہ: جسے وہ دین   | <b>₩</b> |
| 136                                                   | بارے میں قول             |          |
| تا ہے گروہ مسلمانوں کے دین کے لیے گالی ہے 137         |                          |          |
| ے گناخی کرتا ہے جسے وہ دین نہیں سمجھتا 137            | تيسرا مرجبه: وه اليي چيز | <b>₩</b> |
| ختلاف كى وجه سے تين اقوال بين 138                     | اس نتم میں فقہاء کے ا    | *        |
| وف یامتی (جس کا نام رکھا جائے) کو گالی                | فصل: جب وه سمى موص       | <b>₩</b> |
| دہ اللہ تعالیٰ یا اس کے بعض رسولوں کو پہنچے،          | دے اور وہ گالی کیس پر    |          |
| ے، یا پھر کسی آ دمی کے باپ کو حضرت آ دم               | جیسے وہ زمانے کو گالی د  |          |
| 139                                                   | تک گالی دے               |          |
| فی کا تھم وہی جو ہمارے نبی کی گستاخی کا ہے 140        | فصل: دیگرانبیاء کی گنتا  | *        |
| وگالی دے                                              | -1                       |          |
| نہت لگاتا ہے اس کے تفریر اجماع کا بیان 140            | جوحضرت عائشه والفها برأ  | *        |
| ين دواقوال بين                                        | بقیہ بیو بول             | *        |
| ناخی کرے141                                           | جونسی ایک صحابی کی گنہ   | *        |
| م ملك كوزير بحث لايا كيا ہے                           | يهان دوفصلون مين اير     | *        |

| 4 13 % 4 6 0 0 6 % - 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1               | <b>\}</b>  |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| ں میں سے پہلے رہ ہے کہ مطلق طور پر ان کی گتاخی کا حکم اور وہ درج         |            |
| ل دلائل کی وجہ سے حرام ہے                                                | <b>ز</b> ' |
| آن مجيد                                                                  |            |
| اديث                                                                     | ام 🛞       |
| 149                                                                      | ĩ <b>%</b> |
| ان کی گستاخی کرتا ہے، یقیینا وہ ان کے بارے میں اس کا بغض زیادہ           | ?. 🕏       |
| چکا ہے جس کا تقاضایہ ہے کہ کہ بیر منافق ہو                               | <b>9</b> १ |
| افض کے بارے میں تفصیلی تبصرہ اور ان کے اقوال کی حیثیت 152                | الله كو    |
| محابی کی الیں گتا خی کرتا ہے جوان کے دین اور عدالْت میں باعثِ            | 's. 🛞      |
| ح نہیں ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                            | 7.         |
| ) کا حکم جومطلق طور پر لعنت کرتا ہے اور مذمت کرتا ہے 157                 | 🏶 اتر      |
| ) کا حکم جس کا بیدخیال ہے کہ وہ ما سوائے چند کے سبھی مرتد ہو گئے تھے 157 | 🏶 اس       |
|                                                                          |            |



### مقدمه

شیخ الاسلام ابن تیمیہ ان اعاظم رجال میں سے ہیں جو صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں اور ایک دنیا کو متاثر کر جاتے ہیں، وہ متعدد خوبیوں عظیم کمالات اور گونا گوں اوصاف کے حامل تھے، ان کی متنوع خدمات کا دائرہ بہت وسیع ہے، وہ داعی اور مبلغ بھی تھے اور مجاہد بھی تھے، امت مسلمہ میں جن کی قلم اور تکوار نے کفر پر یلفار کی ہے ان میں ابن تیمیہ کا نام روثن جمکتا ہواستارہ ہے۔

شخ الاسلام اس شعر کے مصداق تھے ب

وَلَيْسَ عَلَى الله بِمُسْتَنُكَرٍ أَنُ يَّجُمَعَ الْعَالَمُ فِيُ وَاحِدٍ

شخ الاسلام ا۲۱ ھے لے کر ۲۸ ھ تک اس دار العدم میں قیام پذیر رہے لیکن ایسے کار ہائے نمایاں سر انجام دے گئے کہ ہمیشہ کی جاودانی پا گئے، رہتی دنیا تک اپنے نام کی حیاتی کے ساتھ دارالحوان میں نمیین، صالحین، صدیقین اور شہداء کا ساتھ پا گئے۔

شیخ الاسلام کی مساعی جیلہ میں سے ایک خوبصورت کارنامہ "الصارم المسلول علی شاتم الرسول" ہے، ایک عساف نصرانی نے نبی طاقیا کی شان میں نازیبا کلام کیا، این تیمید وطلقہ نے اس کا جواب دینے کے لیے اپنے قلم کو حرکت دیا تو ایک ضخیم کتاب مرتب کر دی۔ اس واقعہ کی تفصیل کے لیے دیکھیے (البدایة والنہایة: ۱۳۱/ ۳۹۲)

\$\frac{15}{3} \tag{\frac{15}{3}} \tag{\frac{15}{3}}

الصارم المسلول میں شخ نے اپنے استدلالات استباطات اور استشہادات پیش کیے ہیں جو دقائق اور لطائف کو جاننے پیش کیے ہیں جو دقائق اور لطائف کو جاننے کا شوق رکھتے ہیں کتاب میں کی مقامات پر بھری ہے۔ مقامات پر بھری ہے اور ایک عنوان کی تفصیل کئی مقامات پر بھری پڑی ہے۔ مقامات پر بھری پڑی ہے۔ اس کتاب کے اختصار اور ترتیب کی ضرورت تھی جس پر کئی علما نے محنت کی اور اس کتاب کے اختصار اور ترتیب کی ضرورت تھی جس پر کئی علما نے محنت کی اور اس کا اختصار پیش کیا یہ اختصار جو آپ کے پیش خدمت ہے، علامہ محمد بن علی بن محمد البعلی الحسنبلی متوفی (۸۷۷ھ) نے کیا ہے۔ جنھوں نے علامہ محمد بن علی بن محمد البعلی الحسنبلی متوفی (۸۷۷ھ) نے کیا ہے۔ جنھوں نے الاسلام کا زمانہ پایا ہے۔

علامدابن تیمید اِسُنْ نے اس کتاب میں بنیادی چارمسائل پر گفتگو کی ہے۔ پہلامسکد: گتاخ رسول طُلْقُلِمُ واجب القتل ہے خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر۔ دوسرمسکد: ذمی کو بھی قتل کیا جائے گا۔

تيسرا مئله: گتاخ کی توبه کا کیاتکم ہوگا؟

چوتھا مسئلہ: گتاخی کیا ہے؟

اور ان پر کتاب وسنت کے دلائل پیش کیے، استباط و استدلال کی قوت عندلان کہ ہاہی ہے جب کہ بری سے میں بکھیں میں میں ہو

سے عنوان کو ثابت کیا ہے جو کہ پوری کتاب میں بکھرے پڑے ہیں۔ س

اس اختصار میں ان چار بنیادی مسائل کے تمام دلاکل، استدلالات، استنباط، اجتہادات کو پُن لیا گیا ہے۔

یر کتاب اس لائق ہے کہ اسے ہر عالم ، محقق ، مجتہد، عامی ، طالب علم اپنے پاس رکھے اور ابن تیمیہ کی قوت استدلال کا استصار کرے اور خود میں ایسا ملکہ پیدا کرنے کی کوشش کرے کہ جب بھی جوکوئی میرے پیغیبر مُثَالَّیْم کی شان میں گستاخی کا سوچنے لگے اس کے دماغ کو وہی پھوڑ دے۔

الأراد القام 16 الكان القام 16 الكان القام 16 الكان القام 16 الكان الكا

﴿ بَلُ نَقْدِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدُمَعُهُ فَاِذَا هُو زَاهِقُ

وَ لَكُمُ الْوَيُلُ مِمَّا تَصِفُونَ ﴾ [الأنباء: ١٨]

"بلكه مم حق كو باطل پر پهيئك مارتے بين تو وه اس كا دماغ كچل ديتا
ہے، لي اچا تك وه منے والا ہوتا ہے اور تمھارے ليے اس كى وجه
سے بربادى ہے جوتم بيان كرتے ہو۔"

محر خبیب احمد ظِلْقًانے اس کو اردو قالب میں ڈھالا ہے، ان کا نام محققین علماء میں شار ہوتا ہے، ترجمہ کرتے وقت بھی انھوں نے عربی و اردو ادب کو طحوظ رکھتے ہوئے پوری محنت سے کام کیا ہے۔ اللہ تعالی انھیں جزائے خبر عطا فرمائے اور ان کے اعمال حسنہ کو قبول فرمائے۔ آمین

والسلام محمد طبیب محمدی آداره تحقیقات سلفیه



# صاحب الخضر کے حالات زندگی

<u>نام:</u>

محمد بن على بن محمه على بن يعلى البعلى الحسنبلي -

لقب وكنيت:

بدر الدين، ابوعبدالله، المعروف: بابن اُسباسلار۔

پيدائش:

-ملک شام۱۲۷ ه

اساتذه:

آتشخ المحدث المؤرخ قطب الدين ابو الفتح اليونيني (متوفى ٢٦٧هـ) والحجار المسند (متوفى ٤٣٠هـ) و ابن عبد الهادى (متوفى ١٩٨٨هـ) والامام ابن القيم (متوفى ٤٥١هـ)-

### توصيف وثناء:

ابن ظہیرہ (متوفی ۱۸۱ء) فرماتے ہیں وہ امام علاقہ بعلبک شہر کے حنابلہ کے امام عالم تھے، ان کے شہر کے باشندے اٹھی کے فتوی پر اعتاد کرتے تھے، اسی طرح کی مدح وتعریف حافظ ابن حجر، ابن المبرد، ابن قاضی ہجبہ مجیر الدین العلیمی دغیرہ نے کی ہے۔



تصانيف:

ابه التسهيل.

٢- شفاء العليل في اختصار ' ابطال التحليل ' الابن تيميه ـ

٣\_ القواعد النورانية مخضر الدرة المضية من فناوي يشخ الاسلام ابن تيميه-

٧- مخضر الصارم المسلول على شاتم الرسول لابن تيميه

من القويم في اختصار الصراط المستقيم لا بن تيميه.

وفات:

َ آپ کی وفات رئیج الاول ۸۷۷ه کو ہوئی۔ إنا لله وإنا إليه راجعون.

www.KitaboSunnat.com



# تمهيد

ہر قتم کی تعریف اس اللہ رب العزت کے لیے خاص ہے جو جسے چاہے سید ھے راستے کی ہدایت عطا فرما دیتا ہے، وہ کتنے ہی اجھے ہدایت دینے والے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں وہ معبود برحق ہے، ایسی گواہی جوایئے قائل کو کجی سے منزہ کر دیتی ہے۔

میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مُلَّا اللہ کے بندے، رسول اور بندول میں سے معزز ترین ہیں۔ اس نے آپ کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تا کہ وہ اسلام کو سبحی اویان پر غالب کر دیں، اگر چہ دشمن اسے نالپند سمجھیں، اس کے لیے ہرفتم کی برتری، وسیلہ اور مقام محمود اور تعریفوں کا جھنڈا ہے۔ جس پرچم سلے سبحی مداح اکتھے ہوں گے، درود ہوں اس پر، اس کی آل پر، سب سے افضل، سب سے یا کیزہ، سب سے خوبصورت، برجھنے والا درود، قیامت تک ان پر مسلسل ہوتا رہے۔

حمد وثنا کے بعد:

الله تعالى نے اپنے نبی حضرت محمد تلکی کے معبوث فرمایا اور انھی کی بدولت ہمیں اندھیروں سے اجالوں میں لا بدولت ہمیں اندھیروں سے اجالوں میں لا کھڑا کیا اور ان کی رسالت اور عہدہ سفارت کی برکت سے ہمیں ونیا اور آخرت کی برکت سے ہمیں ونیا اور آخرت کی بھلائیں عنایت فرما دیں۔ جو شخص ان کے اعلیٰ و ارفع مقام پر انگشت نمائی

## ور الصارم المسلول على شاتمه الرسول كي حري الصارم المسلول على شاتمه الرسول كي حري الصارم المسلول على شاتمه الرسول كي المسلول على شاتم الرسول كي المسلول على شاتمه المسلول على شاتمه المسلول على شاتمه المسلول على شاتم المسلول على شاتم المسلول على المسلول على شاتم المسلول على المسلول على شاتم المسلول على المسلول على المسلول على المسلول كي ال

کرتا ہے اس مخض کے بارے میں جو تھم ہے اس کا اظہار واجب ہے اور جس سزا کا وہ مستحق ہے اس کو بیان کرنا ضروری ہے۔

یہاں ایسائھم شرعی بیان کرنا مقصود ہے جس پرفتویٰ دیا جائے اور جس
کے مطابق فیصلہ کیا جائے اور ہر بندہ جتنی وہ استطاعت رکھتا ہے اس کے مطابق
اس کا اہتمام ضروری ہے۔اللہ رب العزت ہی سیدھے راستے کی طرف ہدایت
دینے والے ہیں۔ یہ بحث چارمسائل پر مشتمل ہے۔

### مسائل اربعه:

پہلا مسکد: گستاخ رسول مُظَافِّرُ واجب القتل ہے خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر۔ دوسر مسکد: ذمی کو بھی قمل کیا جائے گا۔ تیسرا مسکد: گستاخ کی تو ہہ کا کیا تھم ہوگا؟ چوتھا مسکد: گستاخی کیا ہے؟



## پہلا مسئلہ**ہ**

ستاخ رسول مَا يَأْمُ واجب القتل بے خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر۔

#### اجماع امت:

جہورعلاء کا بیر فدہب ہے۔ امام ابن المنذ رفرماتے ہیں؟

"اکثر علاء کا اس بات پراجماع ہے کہ جورسول الله تُلَقِيم کی گستاخی کے اس بات کرے گا وہ واجب القتل ہے، یہی ندہب امام مالک، امام لیث،

امام احمد، امام اسحاق اور امام شافعی کا ہے۔ امام ابو حنیفہ نعمان بن

ثابت سے منقول ہے کہ ذمی قتل نہیں کیا جائے گا۔''

امام ابو بکر الفاری الشافعی نے بھی گستاخ رسول منگائی کے واجب القتل مونے میں مسلمانوں کا اجماع نقل کیا ہے، جیسے کوئی رسول الله منگائی کے علاوہ کسی اور کی گستاخی کرے تو اسے کوڑے لگائے جا کمیں گے۔

اس اجماع سے مراد ابتدائی دور میں صحابہ اور تابعین کا اجماع ہے، جیسا

🛭 الصارم (۲/۱۳)

الأوسط (٢/ ٦٨٢) الاشراف (٢/ ٤٤٤) الاقناع (٢/ ٥٨٤) ويكھيے: الإحماع

پیداحد بن الحسین بن سبل میں، جوشافعیہ کے امام میں متوفی ۲۵۰ھ میں، ان کی کئی تصانیف میں
 ایک کتاب "الاجماع" ہے۔ بیقول بھی ای سے ماخوذ ہے۔ دیکھیے: هنح الباری (۲۱/ ۲۹۳)



كه يشخ الاسلام (ابن تيميه) نے فرمايا ہے۔

اس اجماع سے مراد اس کے واجب القتل ہونے میں اجماع ہے۔ جب وہ مسلمان ہوگا، جیسا کہ قاضی عیاض نے بھی یہی موقف اختیار کیا ہے۔
• وہ مسلمان ہوگا، جیسا کہ قاضی عیاض نے بھی یہی موقف اختیار کیا ہے۔
• وہ مسلمان ہوگا، جیسا کہ قاضی عیاض نے بھی ایکن موقف اختیار کیا ہے۔

امام اسحاق بن را مويد رطالت نے فرمايا:

''مسلمانوں کا اجماع ہے کہ جو اللہ تعالی، رسول الله مَثَالِیمُ کی گتافی کرے گا یا وہ کسی الی چیز کو ہٹائے گا جے اللہ تعالی نے نازل کیا ہوگا یا وہ کسی نبی کوقل کرے گا تو وہ کافر ہوگا، اگرچہ وہ ہر اس چیز کا اقرار کرنے والا ہو جے اللہ تعالی نے نازل فرمایا ہے۔''

امام خطانی شکشهٔ فرماتے ہیں؟

'' مجھے نہیں معلوم کہ کسی نے گتاخی رسول مُؤاثِیُم کے واجب القتل ہونے میں اختلاف کیا ہو۔''

امام محمد بن سُحون فرماتے ہیں:

''علاء کا اجماع ہے کہ گستاخ رسول مُظَافِظُ آپ کی شان میں نقص بیان کرنے والا کافر ہے۔ اور جواس کے کافر ہونے میں شک کرے وہ کافر ہے۔''

خلاصه كلام يد ہے كه مسلمان گنتاخ رسول طَلَقَوْم كے واجب القتل ہونے ميں كوئى اختلاف نہيں، يدائمه اربعه (امام ابو حنيفه، امام شافعى، امام مالك، امام احمد بن حنبل رئيس اور ويكر كا فد بب ہے۔ يهى امام احمد اور فقهائے حديث كا

الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ (۲/ ۳۸۲ مع شرح الملا علی قاری)

<sup>👽</sup> في معالم السنن (٦/ ١٩٩)

ور السارم السلول على شاتمد الرسول المحال ال

امام احد رُسُلتُ نے فرمایا:

اور الحارث بن ابی اسامه نے مند میں جیبا کہ بُغیہ حدیث ۵۱۰ میں ہے اور الخلال نے المحامع (رقم: ۲۳۲ احکام أهل الملل) سبھی نے حصین بن عبدالرحمٰن السلمی عن رجل لم یسم یعنی اس راوی کا نام ذرکورنہیں۔خلال کے ہاں شخ ہے، اُن ابن عمر بہ کے عبداللہ بن عمر نے مدفر ماہا:

الحارث كى روايت ميس حمين أن ابن عمر ب، بغير دوسر براوى ك واسط كحسين في الحارث كى روايت مين منا ويكهي (تهذيب التهذيب: ٢/ ٣٨١)

 <sup>◘</sup> يديجي بن يزواد الوراق الوالصقر ، وراق الامام بين انھوں نے امام احمد سے سأكل نقل
 كي بين ، ويكھيے: طبقات الحنابلة (٢/ ٢٤٥)

<sup>😉</sup> بەمدىث آگے آربى ب-

اسے دھزت ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ وہ ایک پادری کے پاس سے گزرے آپ کو بتایا گیا کہ یہ گردن اڑا ویتا، بتلایا گیا کہ یہ گتاخی کرتائن لیتا تو اس کی گردن اڑا ویتا، ہم نے ان سے معاہدہ اس وجہ سے نہیں کیا کہ وہ ہمارے نبی کی گتاخی کریں، اس مسدّ و نے بیان کیا ہے۔ بحوالہ (المطالب، حدیث: ۲۰٤۷)

امام ابو بکرنے بی قول' الشانی ' میں نقل کیا ہے، لہذا امام احمد سے اس کے واجب القتل ہونے میں اور اس کے ذمہ کے ٹوٹ جانے میں کوئی اختلاف منقول نہیں۔
البتہ قاضی سے ذمی کے بارے میں ایک روایت مروی ہے کہ اس کا ذمہ نہیں ٹوٹے گا۔ قاضی صاحب کی اجاع ایک جماعت نے کی ہے جن میں الشریف، ابن عقیل، ابو الخطاب اور الحلو انی شامل ہیں۔ ان فقہاء نے وہ سجی الشریف، ابن عقیل، ابو الخطاب اور الحلو انی شامل ہیں۔ ان فقہاء نے وہ سجی الشریف، ابن عقیل، ابو الخطاب اور الحلو انی شامل ہیں۔ ان فقہاء نے وہ سجی الشریف، ابن عقیل، ابو الخطاب میں مسلمانوں کے خلاف ذلت کا پہلوموجود ہے اور جس میں ان کی جان و مال یا دین کا نقصان موجود ہے جیسے رسول اللہ سُل اللہ مُن اللہ کا گھتا خی

مگراس کے باوجودان کا اس پراتفاق ہے کہ خنبلی ند ہب میں ذمی کا ذمہ نوٹ جائے گا۔ پھر اضی لوگوں نے بیہ بھی ذکر کیا گتاخ رسول مُلْقِیْم قمل کیا جائے گا۔ جائے گا،اگرچہ دہ ذمی ہواوراس کا عہد (ذمه) بھی ٹوٹ جائے گا۔

یشخ الاسلام فرماتے ہیں:

یہ ابو بحرعبدالعزیز بن جعفر ہیں جو غلام الخلیل کے نام سے معروف ہیں ۳۱۳ء کو وفات
پائی، ویکھیے: طبقات الحنابلة (۲/ ۲۱۳) اور ان کی کتاب الثانی، جو کہ فقہ میں ہے
اس کے اسی اجزا ہیں جیسا کہ ابو یعلیٰ نے ذکر کیا ہے اور خطیب نے ان سے تاریخ (۱۵/ ۸۵۷) میں نقل کیا ہے۔

پی ابویعلی ابن الفراء ہیں جو حنابلہ کے شخ ہیں، جب مطلقاً قاضی بولا جائے تو یہی مراد
 ہوتے ہیں، ان کا ذکر بہت زیادہ آئے گا۔

الشریف سے مراد ابوجعفر عبدالخالق بن عیسی ہاشی متوفی ۱۷۷۰ ھی ہیں اور ابن عقیل سے مراد ابو الفون ، متوفی ۱۹۵ ھی ہوں۔ ابو الفطاب سے مراد محفوظ بن احمد الكلواذ انی متوفی ۱۵۰ ھی ہیں۔
 الكلواذ انی متوفی ۱۵۰ھ ہیں اور الحلوانی سے مراد محمد بن علی ابوالقتح متوفی ۲۰۸ھ ہیں۔



اور جولوگ یہ کہتے ہیں کہ گتاخی کی وجہ سے اس کا عہد (ذمه) نہیں توٹے گا۔ یہ اس شکل میں ہے جب ان کے ساتھ معاہدے میں یہ چیز (گتاخی) شامل نہ ہوگی اگر یہ بھی شامل ہوگی تو پھر دوآ را ہیں۔

### تہا کی رائے:

ذمہ ٹوٹ جائے گا۔ فقیہ الخرقی کا بیقول ہے ادر علامہ آمدی نے اس کوشیح قرار دیا ہے۔

### دوسری رائے:

ذمہ نہیں ٹوٹے گا قاضی (ابو یعلی ابن الفراء) کا قول ہے جس موقف پر ہمارے اکثر متقد مین ہیں اور متاخرین نے ان کی پیروی کی ہے وہ یہ کہ نصوص (قرآنی آیات، احادیث نبویہ مُلَّا اِیْمُ اُن کی حالت میں برقرار رکھا جائے گا اور نص میں یہ بات موجود ہے کہ گتاخ رسول مُلَّا اِیْمُ واجب القتل ہے اور اس کا ذمہ ٹوٹ جائے گا، اسی طرح جومسلمانوں کی جاسوی کرے یا کسی مسلمان عورت سے بدکاری کا ارتکاب کرے یا کسی مسلمان کو (ناحق) قتل کرے یا راہ زنی کرے اور اس بات کی بھی صراحت موجود ہے۔ کہ جومسلمان پر زنا کی تہمت کرے اور اس بات کی بھی صراحت موجود ہے۔ کہ جومسلمان پر زنا کی تہمت لگائے گایا اس پر جادو ٹونہ کرے گا تو اس ذمی کا ذمہ ٹوٹے گانہیں۔

شيخ الاسلام خِطَّتْ فرمات مين:

نصوص (شرعی دلائل) کو برقرار رکھنا واجب ہے ان میں سے کسی چیز کو خارج نہیں کیا جائے گا، اگر چہ شرعی دلائل میں فرق موجود ہے۔

الصارم (۲/ ۳۰) میں عبارت بول ہے: بیدواجب ہے کیونکہ دومسکلول میں ہے ایک کا
 دوسرے کی طرف اخراج اور دومسکلول کو دو روایتیں بنانا باو جود کہ ان دونوں میں نف ←



### امام شافعی کا موقف:

امام شافعی سے بیصراحت ثابت ہے کہ گتا فی رسول مُنالیدہ کہ جب جائے گا اور اس کا مرتکب قبل کیا جائے گا، گر دیگر شوافع نے ذکر کیا ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ، رسول اللہ مُنالیدہ اور قرآن مجید کی تو بین کرے گا تو اس میں دوآ را بیں۔ بعض شوافع نے یہ فرق کیا ہے کہ معاہدہ کی رو سے ان چیزوں کی پاسداری ضروری ہے یا نہیں؟ بعض نے اس مسئلہ میں مختلف متعدد اقوال نقل کیے ہیں۔ گر ان کی اختلافی مسائل پر مشتل کتب میں یہ صراحت موجود ہے کہ گتا خرسول منالی کے مسائل پر مشتل کتب میں یہ صراحت موجود ہے کہ گتا خ

#### احناف كاموقف:

امام ابو صنیفہ اور احناف کا نظریہ یہ ہے کہ گتا خی سے ذمہ نہیں ٹوٹا اور نہ
ہیں اس وجہ سے اسے تل کیا جائے گالیکن برے اعمال کی بدولت انھیں تعزیر لگائی
جائے گی، ان کے ہاں یہ اصول ہے جس میں سر اقتل نہیں ہے، مثال کے طور پر
کوئی آ دی کسی کو بوجھ نے دے کر قتل کر دیتا ہے یا پھر بار بار اندام نہائی کے
علاوہ کسی اور جگہ جماع کرتا ہے۔ (ان دونوں صورتوں میں اس کے مرتکب کوقتل
نہیں کیا جائے) گر امام (حکمران، قاضی) اسے قتل کر سکتا ہے اور مصلحت کے
پیش نظر اس مقرر کردہ شرقی حد پر اضافہ بھی کر سکتا ہے۔ رسول اللہ منافی اور صحابہ
کرام اللہ نہاؤی عد پر اضافہ بھی کر سکتا ہے۔ رسول اللہ منافی اور صحابہ
کرام اللہ نہاؤی عد پر اضافہ بھی کر سکتا ہے۔ رسول اللہ منافی اور صحابہ
کرام اللہ نہاؤی اس کے جرائم کی صورت میں بطور سزا جوقتی کا تھم ہے وہ مصلحت
کے پیش نظر تھا، اس لیے احناف ایس صورت کا نام سیاسی قتل رکھتے ہیں۔
اور استدلال میں فرق ہو یا پھر کسی ایسے متن کا وجود جس میں تفریق کی دلیل ممکن
ہوسکے جائز نہیں ہے۔

و وکھیے:الأم (٤/٨٠٨\_١١١)

# المسلول على شاتم الرسول المسلول على شاتم الرسول المسلول على شاتم الرسول المسلول على شاتم الرسول المسلول على المسلول على شاتم الرسول المسلول على المسل

# سمتاخ رسول مُلافِيم ك واجب القتل مون ك ولائل:

الله تعالى، رسول الله ملائظ ، وين اسلام، قرآن مجيدكو دشنام دين والے ك واجب القتل مونے كى دليل كا واجب القتل مونے كى دليل اور اگر ذمى ہے كه تو اس كا ذمه توشنے كى دليل قرآن مجيد، سنت رسول الله الله الله عملية اور تابعين كا اجماع اور اقدار كا تحفظ ہے۔

## قرآن مجيد مين مختلف مقامات مين:

يبلا مقام: الله تعالى ارشاد فرمات بين:

﴿ قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ لَا بِالْيَوْمِ اللّٰخِرِ وَ لَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ وَ لَا يَدِينُنُونَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ أَوْتُوا الْكِتْبَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَ هُمُ طَغِرُونَ ﴾ [التوبة: ٢٩]

"الرائى كرو ان لوگوں سے جو اللہ پر ايمان نہيں لاتے اور نہ ہى آخرت كے دن پر اور نہ ان چيزوں كو حرام سجھتے ہيں جو اللہ اور اس كے رسول نے حرام كى ہيں اور نہ دين حق كو اختيار كرتے ہيں، ان لوگوں ميں سے جنسيں كتاب دى گئى ہے، يہاں تك كه وہ ہاتھ سے جزيد ديں اور وہ حقير ہوں۔"

اللہ تعالیٰ نے ان کافروں سے جنگ کرنے کا تھم دیا ہے تا آ تکہ وہ ذکیل ہوکر فیکس (جزیہ) دیں۔ لہذا ان کو اس صورت میں چھوڑنا چاہیے کہ وہ فیکس دے کر ذلت کی زندگی گزاریں۔ اور یہ بات معلوم ہے کہ جب وہ جزیہ پابندی سے ادا کریں گے اور جب وہ اسے (مسلمانوں کے) سپرد کریں گے تو اس ساری مدت میں وہ ذلت کے عالم میں ہی رہیں گے اور جواللہ تعالیٰ یا رسول

کی افسارہ المسلول علی شاتھ الرسول کی سیکھی کی گھیے ہے گئی۔ اللہ نگائی کی گستاخی کرے وہ حقیر نہیں ہوسکتا کیونکہ صاغر حقیر کو کہا جاتا ہے اور گستاخی طاقت ور اور علیحد گی اختیار کر کے دشمنی پر اتر نے والے کا فعل ہے۔ دوسرا مقام: ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِيْنَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ ﴾ ﴿ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِيْنَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ ﴾ ﴿ التوبة: ٧]

"مشركون كاعهد الله تعالى اوراس كرسول كنزد يك عهدنهين مهد" ﴿ وَ إِنْ نَّكَتُوْ اليَّمَا نَهُمْ مِّنُ بَعْدِ عَهُدِهِمْ وَ طَعَنُوا فِي دَيْنَكُمْ فَقَا تِلُوْ النَّهُ الْكُفُر ﴾ [التوبة: ١٢]

''اورا اگرعہد کر کے بیلوگ اپنی قشمیں توڑ ڈالیں اورتمھارے دین پر طعنہ زنی کریں تو کفر کے اماموں کوفٹل کرو۔''

# المساول على ثاتد الرسول المساول المساول على ثاتد الرسول المساول على ثاتد الرسول المساول على ثاند الرسول المساول على ثاتد الرسول المساول المساول على ثاتد الرسول المساول المساو

"ان کا عہد کس کام کا؟ اگر وہ تم پر غالب ہوں تو نہ وہ لحاظ رکھیں تمھاری رشتہ داری کا اور نہایئے عہد کا۔"

یعنی ان کا عہد کیسا ہوگا اگر وہ تم پر غالب آ جا کیں تو وہ رشتہ داری کا پاس
کریں گے اور نہ ہی عہد و پیان کا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس کی بیہ فطرت
ہو کہ اگر وہ غالب ہوتو پھر باہمی عہد و پیان کی کوئی پاسداری نہیں، کوئی عہد و
پیان نہیں اور جو مخص اعلانیہ طور پر ہمارے دین کو تقید کا نشانہ بنائے بیاس بات
کی دلیل ہے کہ اگر وہ مجھی غالب آ گیا تو وہ عہد کا دفانہیں کرے گا، کیونکہ وہ
ذلت کی زندگی میں ایسا کر رہا ہے جب وہ باعزت ہوگا تو اس کا عالم کیا ہوگا؟ یہ
حکم اس آ دمی کا نہیں جو اعلانیہ طور پر طعن و تقید نہیں کرتا۔

تيسرا مقام: الله تعالى فرماتے ہيں:

﴿ وَ إِنْ نَكَتُوا اللَّهَا نَهُمُ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمُ وَ طَعَنُوا فِي دِيْنِكُمُ فَقَاتِلُوا اَنِمَةَ الْكُفْرِ ﴾ [التوبة: ١٢]

کریں تو ان کے سرداروں کوقل کرو۔''

یہ آیت کئی سمتوں سے ( گستاخ رسول ٹاٹیٹا کے واجب القتل ہونے پر) ولالت کرتی ہیں۔

### ىپىلى دلالت:

محض عہد و پیان توڑنا جنگ کا متقاضی ہے اور اس کے ساتھ دین میں طعن کو ذکر کرنا اس محم کی مزید شخصیص کر دیتا ہے کہ بید (دین میں طعن) ان قولی اسباب میں سے ایک ہے۔ جس کی بدولت جنگ لازم ہو پکی ہے کیونکہ اس

# الم المسلول على ثاتم الرسول كي المحال المحا

آیت سے قال واجب موجاتا ہے۔

﴿ فَقَا تِلُوا آثِمَةَ الْكُفْرِ ﴾ [التوبة: ١٦] "كفرك امامول سي لرو-"

﴿ آلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَتُوا آيْمَانَهُمُ وَ هَمُوا بِإِجْرَامِ الرَّسُول ﴾ [التوبة: ١٣]

" تم ان لوگوں سے کیوں جنگ نہیں کرتے جضوں نے اپنے معاہدے تو ڑ ڈالے اور انھوں نے رسول الله تالیج کو نکالنے کا پروگرام بنایا۔"

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جو صرف قتم توڑے اس سے دوبارہ معاہدہ کیا جا سکتا ہے، مگر جو دین میں طعن معاہدہ کیا جا سکتا ہے، مگر جو دین میں طعن (تقید) کرے اس کافٹل کرنامتعین ہوگیا یمی رسول الله تُلَقِیْم کی سنت ہے کہ آپ ہر اُس آ دی کا خون رائیگال قرار دیتے جو اللہ اور اس کے رسول تُلَقِیْم کو تکلیف دیتا اور دین میں طعن کرتا۔

### أيك اشكال:

اگر کوئی اعتراض کرے کہ جو دین میں طعن کرے اور اپی قتم توڑے اس سے جنگ کرنا واجب ہے اور جو صرف دین میں تنقید کرتا ہے تو آ بت کا مفہوم میہ ہے کہ یہ اکیلاعمل اس تھم کے وجوب کا سبب نہیں بنتا کیونکہ تھم (جنگ کا) دو صفتوں (نقض عہد، دین میں طعن) پر مشتمل ہے۔ لہٰذا ایک صورت کے فقدان کی وجہ سے تھم کا بھی فقدان ہوگا۔

حل:

ہارا جواب میہ ہے کہ بلاشبہ ہر صفت تھم میں مؤثر ہوتی ہے، اس لیے تھم

المساور المسلول على شاتعر الرسول كالمحارك المسلول على شاتعر الرسول كالمحارك المحارك المسلول على شاتعر الرسول كالمحارك المحارك المحارك

کو کسی الیی صفت سے معلق نہیں کیا جا سکتا، جس صفت میں کوئی تا ثیر نہ ہو پھر مجھی کبھار ہر صفت اپنی تا ثیر کے اعتبار سے ستقل ہوتی ہے۔

مثال مشہور ہے:

"يقتل زيد لأنه مُرْتدٌّ زَان."

''زیدقل کیا جائے گا کیونکہ وہ مرتد اور بدکار ہے۔''

اور بھی کھار مجوی بدلہ مجموعہ پر مرتب ہوتا ہے اور ہر صفت کی بعض

میں تا ثیر ہوتی ہے، جیسے ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ وَالَّذِيْنَ لَا يَدُعُونَ مَعَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْهَا اخْرَ ﴾ [الفرقان: ٦٨]

''وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کونہیں پکارتے۔''

اور بھی یہ صفات جو کچھ اس میں ہوتا ہے اس کو ملتزم ہوتی ہیں اگر بالفرض اسے علیحدہ کیا جائے تو وہ مستقل ہوگی یا مشترک تو وہ واجب کرنے کے

ليے وضاحت اور بيان ہوگا، جيسے كہا جاتا ہے:

"كفروا بالله وبرسنوله"

انھوں نے اللہ اور اس کے رسول مُگاٹی ہے کفر کیا۔"

يا: "عصى الله ورسولة"

"كەاس نے الله اوراس كے رسول مَالله كا كافر مانى كى-"

اور مجھی کھار بعض بعض کوستلزم ہوتا ہے، جیسے ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يَكُفُرُونَ بِأَيْتِ اللَّهِ وَ يَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ

حَقّ ﴾ [آل عمران: ٢١]

''و، جو الله تعالى كى آيات سے كفر كرتے ہيں اور انبياء كو ناحق قتل

کرتے ہیں۔''

کی الصارم المسلول علی شاتعہ الرسول کی سول کی گئی ہے اس میں دلالت ہے۔

یہ آیت جو کسی قتم سے متعلق ہو، فرض کی گئی ہے اس میں دلالت ہے۔
کیونکہ ہمارا مقصود یہ ہے کہ نقض عہد ہی جنگ کو جائز قرار دیتا ہے اور دین میں
تقید اس کی تاکید مزید ہے اور اس کے وجوب کا متقاضی ہے، اس لیے ہم یہ
کہتے ہیں کہ جب طعن (دین میں تنقید) کی وجہ سے ان لوگوں سے جنگ واجب
ہوتی ہے جن کا ہم سے معاہدہ نہیں تو وہ لوگ جن کا ہم سے معاہدہ ہے ان لوگوں
کا واجب القتل ہونا بالاولی ہے۔

### دوسري ولالت:

ذمی جب رسول الله من الله تعالی کوگالی دے گایا پھر اعلانیہ اسلام کی عیب جوئی کرے گاتو اس کا معاہدہ ٹوٹ جائے گا کیونکہ اس نے ہمارے دین پر تقید کی ہے۔ مسلمانوں کا اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ وہ جرم کی وجہ سے سزا کا مستحق ہوگا اور اسے سبق سکھا دیا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے کوئی معاہدہ نہیں لہذا قرآنی آیت کی روسے وہ واجب القتل ہے، یہ ولالت قوی اور عمرہ ہے کیونکہ یہ ٹابت ہو چکا ہے کہ اس نے اپنا معاہدہ توڑ دیا ہے اور دین پر تقید کی ہے اور قرآن مجید اسے واجب القتل قرار دیتا ہے جوعہد توڑ سے اور دین پر تقید کی ہے اور قرآن مجید اسے واجب القتل قرار دیتا ہے جوعہد توڑ ہے اور دین پر تقید کرے۔

### تيسري ولالت:

قرآن مجید نے ان کا نام ائمہ الکفر '' کفر کے امام' اس لیے رکھا ہے کہ وہ دین پر تقید کرتے ہیں دوسرے میہ کہ یہ بتلایا ہے ان کا کوئی ایمان نہیں۔ میکھم ان سبھی لوگوں کوشامل ہے، جنھوں نے معاہدہ توڑا اور تقید کی۔ کفر کا امام اپنے کفر کی طرف دعوت دیتا ہے اور وہ کفر کا امام دین میں طعن وتشنیع کی وجہ سے بنا۔ اور وہ

الصارم المسلول على شاتعه الرسول كي المسلول على شاتعه المسلول كي ال

اسلام کے خلاف وعوت ویتا ہے، بیامام کی شان ہے لبذا دین میں طعن کرنے والا بر فخص کفر کا امام ہے اور اس سے جنگ کرنا قرآن مجید کی اس آیت کو رُو سے واجب ہے کہ ﴿فَقَا تِلُوۤا اَئِمَّةَ الْكُفْرِ﴾ ("كفرك امامول سے جنگ كرو-"

چوتھی دلالت:

-الله تعالی نے فرمایا:

﴿ اللَّا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَّكَثُوا آيَمَانَهُمْ وَ هَمُّوا بِإِخْرَامِ الرَّسُولُ وَ هَمُّوا بِإِخْرَامِ الرَّسُولُ وَ هُمُ بَنَءُ وُكُمُ أَوَّلَ مَرَّقٍ ﴾ [التوبة: ١٣]

"قَمْ كَوَن نَهِين لَوْتْ ان لوگول سے جھول نے اپنی فتمسيمندود والین اور انھوں والین اور انھوں اللہ مَن اللہ مُن اللہ مُ

الله تعالى نے رسول مالی کو تکالنے کو ان چیزوں میں شار کیا جو جنگ پر ابھارتی ہیں یہ اس وجہ سے اس میں رسول مالی کی کے لیے اذبت کا پہلوموجود ہے اور رسول مالی کی کو گائی دینا اس کو باہر تکالنے کے ارادہ سے زیادہ خطرناک ہے کیونکہ فتح مکہ کے سال آپ مالی کی اوگوں سے چشم پوشی کی جضوں نے آپ مالی کی کو کا لنے کا پروگرام بنایا اور آپ نے گتا خان کو معاف نہیں کیا۔

### يانچوس دلالت:

الله تعالى كاليفرمان ہے:

﴿ قَاتِلُوهُمُ يُعَذِّبُهُمُ اللهُ بِأَيْدِيْكُمُ وَ يُخْزِهِمُ وَ يَنْصُرْكُمُ عَلَيْهِمُ وَ يَنْصُرْكُمُ عَلَيْهِمُ وَ يَنْصُرْكُمُ عَلَيْهِمُ وَ يَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِيْنَ ﴾ [التوبة: ١٤] "ان سے جنگ كرو، الله تعالى تحمارے باتھوں انھيں رسواكرے گا اور ان

المارم المسلول على شاتم الرسول المحاسمة على 34 كالمحاسمة المحاسول المحاسمة المحاسمة

کے خلاف تمھاری مدد کرے گا اور مومنوں کے سینوں کو شنڈا کرے گا۔"
اللہ سبحانہ وتعالی نے تھم دیا کہ جوعہد شکن ہیں، دین پر تنقید کرتے ہیں ان سے جنگ کرو اور ساتھ ہی ضانت دی کہ جس وفت ہم بیسر انجام دیں گ وہ اخیس عذاب دے گا، رسوا کرے گا اور ان کے خلاف ہماری مدد کرے گا اور ان مومنوں کے سینوں کو شعنڈا کرے گا، جنموں نے اس معاہدہ کو ٹوٹے سے زک ان مومنوں کے سینوں کو شعنڈا کرے گا، جنموں نے اس معاہدہ کو ٹوٹے سے زک اضافی، اللہ تعالی ان کے دلوں سے غیظ وغصہ کو لے جائے گا، بیاس بات کی علامت ہے کہ عہدشکن، طعن کرنے والا ان سب چیزوں کا مستحق ہے اور گتا خی رسول مالی علامت کے عدم خلاف ملمن کے نشر چھونے والا ہے لہذا وہ قبل کا بھی مستحق ہے۔

### چىمىثى دلالت:

سے فرمان: ﴿ وَ يَشْفِ صُدُوْدَ قَوْمِ مُوْمِنِيْنَ ﴿ وَ يُنْهِبُ غَيْظَ مَدُودَ قَوْمِ مُوْمِنِيْنَ ﴿ وَيَنْهِبُ غَيْظَ وَلَالِ اللهِ اللهُ الل

چوتھا مقام: الله سبحانه وتعالیٰ کا ارشاد ہے:

شخ الاسلام نے ذکر کیا کہ یہ غیظ وغضب اس وقت خم ہوگا جب گتان قبل کیا جائے گا،
 اس میں چار وجو ہات ہیں، پھر انھیں شخ الاسلام نے ذکر کیا۔

الصارم المسلول على شاتم الرسول في الصحيح المسلول على شاتم الرسول في المسلول على المسلول عل

﴿ اَلَمُ يَعْلَمُوا اَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَ رَسُولُهُ فَاَتَّ لَهُ نَارَجَهَنَّمَ

خَالِدًا فِيْهَا ذَٰلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيْمُ ﴾ [التوبة: ٦٣]

"کیا وہ نہیں جانے کہ جو اللہ اور اس کے رسول مُلَّیُمُ سے دَشنی کرے گا تو ہے، اس میں ہمیشہ کی آگ ہے، اس میں ہمیشہ رہنے والا ہے، یہی بہت بوی رسوائی ہے۔"

یہ آیت ولالت کرتی ہے کہ رسول مُؤینی کو تکلیف وینا اللہ اور اس کے رسول مؤینی سے دشمنی ہے کیونکہ اللہ تعالی نے بیفرمان اس آیت کے بعد ارشاد فرمایا:

﴿ وَ مِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤَذُونَ النَّمِيَّ ﴾ [التوبة: ٦١]

"ان میں کے بعض ایسے ہیں جورسول اللہ ٹالٹیٹم کو نکلیف پہنچاتے ہیں۔" اس آیت کا سبب نزول میہ ہے کہ نبی اکرم ٹالٹیٹم نے ان مشرکوں اور منافقوں کو جماڑ پلائی ہے جو آپ ٹالٹیٹم پر گالم گلوچ کرتے تھے۔

يانچواں مقام: الله تعالی فرماتے ہیں: '

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَ

اللُّ خِرَةِ ﴾ [الأحزاب: ٥٧]

''یقیناً وو لوگ جو الله اور اس کے رسول مَلَاظِمُ کو اذیت دیتے ہیں۔ دنیا اور آخرت میں ان پرلعنت ہے۔''

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ چھاللہ اور اس کے رسول نافیل کو اذیت دو و واجب القتل ہے اور ہم ان سے قطعاً اس پر معاہدہ نہیں کر سکتے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول مافیل کو اذیت پہنچا کیں، اس بات کی وضاحت رسول اللہ مان بھی کرتا ہے:

'' كعب بن اشرف كا كام كون تمام كرے گا؟ يقينا اس في الله اور

# اس کے رسول مُنَاتِّظُ کو اذیت دی ہے۔' فصل •

وہ آیات جو گتاخ کے کفراو کے پیمانت کرتی ہیں بہت زیادہ ہیں جب وہ آیات جو گتاخ کے کفراو کی بین جب وہ ظاہری طور پر اسلام کا لبادہ اوڑ سے دکھے، اس کے کفراور قتل پر اجماع ہو چکا ہے۔

اتھی آیات میں سے ایک آیت سے ، الله تعالی فرماتے ہیں:

﴿ وَ مِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَ يَقُولُونَ هُوَ اُذُنْ ﴾ [التوبة: ٦٦] "ان میں سے بعض ایسے ہیں جو نبی کو اذیت دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وہ کان کا کیا ہے۔"

الله تعالى فرمات بين:

﴿ وَ الَّذِينَ يُؤُذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ اَلِيْمٌ ﴾ [التوبة: ٦١] ''اور جولوگ اور رسول الله تَالِيَّا کُو اذبت دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔

﴿ أَلَمُ يَعْلَمُوٓا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَ رَسُوْلَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذٰلِكَ الْخِزْئُ الْعَظِيْمُ ﴾ [التوبة: ٦٣]

"کیا انھوں نے نہیں جانا کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ جوکوئی اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے تو بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، اس میں ہمیشہ رہنے والا ہے، یہی بہت بری رسوائی ہے۔"

- پے حدیث بخاری ومسلم کی ہے اور عنقریب آ رہی ہے۔
  - الصارم (۲/۸۰)
  - متاكل في النسخة والإكمال من "الصارم"

اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ مناقع کو زِک پہنچانا اللہ اور اس کے رسول مناقع کے دکر کا متقاضی ہے لہذا رسول مناقع سے دکر کا متقاضی ہے لہذا

ضروری ہے کہ ایذا دشمنی میں داخل ہو یہ دخول اس پر دلالت کرتا ہے کہ ایذا اور دشمنی کفر ہے کیونکہ اللہ تعالی نے باخبر کیا کہ ایسے محض کے لیے جہنم ہے وہ ہمیشہ ہمیش اس میں رہے گا۔ بلکہ دشمنی ہی عداوت ہے اور یہ کفر اور لڑائی ہے، رسول اللہ علیہ تشمنی کی عداوت سے اور یہ کفر اور لڑائی ہے، رسول اللہ علیہ تشمنی کی اللہ اور اس کے رسول مُلِینہ کا دشمن، اللہ اور اس

كرسول مَا الله الله عند منك كرف والا ب-

حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدی نے رسول الله مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ الللّهُ مِنْ

((مَنُ يَّكُفِينِيُ عَدُوِّيُ))

''میرے دشمن کے بارے میں کون مجھے کفایت کرے گا۔''

اسے عبدالرزازق نے مصنف (۵/ ۲۳۷، ۳۰۷) میں عکرمۃ مولی ابن عباس سے مرسلاً
 بیان کیا ہے، اس میں ایک راوی کا نام ندکورنہیں ہے۔

ابونعیم نے حلیۃ (۸/ ۳۵) میں ابراہیم بن اُدھم از مقاتل بن حیان از عکرمۃ از ابن عباس ہے ذکر کیا ہے۔

ابونعیم اس کے بعد فرماتے ہیں:

''ابراہیم ہیں حدیث غریب ہے ہم اسے اس سند کے ساتھ لکھتے ہیں۔''
اسے عبدالرزاق (۵/ ۳۰۷) اور ان کی سند سے ابن حزم نے انجل (۳۱۳/۱۱) میں ساک
بن الفضل کی سند سے اور وہ ازعروہ بن مجمد السعد کی از رجل من بلقین اس طرح روایت کی
ہے، اس میں قاتل کا نام خالد بن ولید ندکور ہے اور پہلی حدیث میں زبیر بن العوام ہے۔
اس حدیث سے ملی بن المدنی نے نے بلور ولیل پیش کیا ہے، این حزم نے اس کی تھیج
کی ہے کہ بیہ حدیث سند اور تیج ہے۔'' اس میں عروۃ بن مجمد السعد کی کی توثیق ابن حبان
کے علاوہ کی اور نے نہیں کی۔ حافظ نے التریب میں فرمایا: مقبول

المساور المسلول على شاتد الرسول المنهافي المنها

ای طرح الله تعالی کا بیارشاد مجی ہے:

﴿ لاَ تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ يُوَآدُونَ مَنْ

حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ [المجادلة: ٢٢]

''آپ ایسی قوم نہیں ، پاکیں گے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھے وہ ان لوگول سے محبت کی پینگیں بڑھائے جو اللہ اور اس کے رسول مُنافِظُ کے دشمن ہیں۔''

جب وہ انسان مومن نہیں ہوسکتا جو کسی ایسے شخص سے محبت کرے جو دشمن ہے؟ تو جوخود دشمنی کرے گا اس کا عالم کیا ہوگا؟ کہا گیا ہے کہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ابو تحافہ نے رسول اللہ مُنالِيَّا کو گالی دی تو حضرت ابو بکر وہالیُّا اس نے دالد کو قل کرنا چاہا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ دشمن کا فر ہے اس کا خون حلال ہے۔

دوسری دلیل•

﴿ يَحْنَدُ الْمُنْفِعُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمُ سُوْرَةً تُنَيِّنُهُمُ بِمَا فِي تَلُومِهُ تُلَ الْمُنْفِعُونَ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمُ سُوْرَةً تُنَيِّنُهُمُ بِمَا فِي تَلُوبِهِمُ قُلِ السَّهُوْءُ وَأَ النوبة: ٦٤]

د منافقين كو انديشه ہے كه ان كے ظاف كوئى سورت نازل نه بوجائے جوان كے دلول كى خبر دے دے۔''
الله فرماتے بن:

ابن المنذر نے ابن بُریج حدثت أن أبا قافۃ ہے بیان کیا ہے، ویکھیے: الدر المنثور (۲۷٤/۲) اسباب النزول (ص: ۲۷۸) للواحدی۔ اس آیت کے شان نزول میں اور اقوال بھی ہیں۔

<sup>€</sup> الصارم (۲/ ۷۰)

# ور العمارم المسلول على شاتم الرسول كالمحكم 39 كالمحكم 39 كالم

﴿ قُلْ آبِاللّٰهِ وَ الْيَتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهُزِءُ وْنَ اللّٰهِ لَا اللَّهِ وَ النَّبِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهُزِءُ وْنَ اللَّهِ تَعْتَدَرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ ﴾ [التربة: ٦٦،٦٥]

یہ آیت اس مسئلہ میں صریح نص ہے کہ اللہ تعالیٰ، اس کی آیات اور اس کے رسول منافظ کا فداق اڑانا صریح کفر ہے، آیت اس پر بھی ولالت کرتی ہے ہر وہ شخص جو سنجیدگی کے عالم میں یا بطور فداق رسول اللہ کا استہزا کرے۔ یقینا اس نے کفر کا ارتکاب کیا ہے۔

www.KitaboSunnat.com

تىسرى دلىل :

الله تعالى كا ارشاد ہے:

﴿ وَ مِنْهُمْ مَّنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَتِ ﴾ [التوبة: ٥٨]

''اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو صدقات و خیرات میں طعن

كرتے (خان اڑاتے) ہیں۔"

"كَمَنْ " كَمِعنى عيب جوئى اور طعنه زنى كے بين، الله تعالى في ارشاد فرمايا:

﴿ وَ مِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤُذُونَ النَّبِيِّ... ﴾ [التوبة: ٦١]

" کھا ہے ہیں جورسول طائع کو ایذا دیتے ہیں۔"

الله تعالی کا بیفرمان اس پر دلالت کرتا ہے ہر وہ مخص جوطعنہ زنی کرے، ایڈا کوئی کا ارتکاب کرے بیجی آخی (منافقین) میں سے ہے، جب الله تعالی

<sup>🗗</sup> الصارم (۲/ ۷۵)

کی الصارم السلول علی شاتعہ الرسول کی کھی ہے۔ نے خبر دی کہ جو رسول اللہ مُنَالِیُمْ کے خلاف عیب جوئی کرتے ہیں اور آپ مُنَالِیْمُ کُوافِیت پہنچاتے ہیں وہ منافق ہیں ثابت ہوگیا کہ یہ (ایذا) نفاق کی دلیل ہے۔ چوتھی دلیل:

ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ فَلَا وَ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُونَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُم ﴾ [النساء: ٥٠]

'' تیرے پروردگار کی قتم! وہ ہر گز مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ وہ آپ کواپنے جھگڑوں میں منصف مان نہ لیں۔''

الله تعالی نے بذات خودشم اٹھائی کہ وہ اتنی دیر تک مومن نہیں ہو سکتے۔

جتنی دیر تک وہ باہمی جھکڑوں میں آپ کو فیصل نہ مان لیں، پھر آپ کے فیصل نہ مان لیں، پھر آپ کے فیصل میں کسی فتم کی اپنے دلوں میں تنگی محسوس نہ کریں، بلکہ آپ کے حکم کو خوب اچھی طرح ظاہراً و باطنا تسلیم کرلیں۔

اس آیت سے پہلے ارشادفرمایا:

﴿ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُونَ اَنَّهُمُ الْمَنُوابِمَا أُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَتَعَاكُمُوا اِلَى الطَّاغُوْتِ﴾ [النساء: ٦٠]

'' کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جن کا خیال ہے کہ وہ اس پر ایمان لائے جو آپ مٹائیٹر سے پہلے انبیاء پر اس پر ایمان لائے جو آپ مٹائیٹر پر اور جو آپ مٹائیٹر سے پہلے انبیاء پر مازل کیا گیا، وہ چاہتے ہیں کہ اپنے فیصلے طاغوت کے پاس لیجا ئیں۔'' اللہ تعالیٰ نے ارشاد فر مایا:

### والمساور المسلول على ثناته الرسول المحاص الم

﴿ وَ إِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالُوا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَالِي الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنْفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا ﴾ [النساء: ٦١]

"اور جب ان سے کہا جائے کہ آؤ اس کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اور رسول مُن اللہ علیٰ کی طرف جو نازل ہوا ہے آپ منافقوں کو دیکھیں گے وہ اعراض کریں گے، آپ سے تخت اعراض کرنا۔"

اس آیت سے معلوم ہوا ہے کہ جسے فیصلے کے لیے قرآن مجید اور رسول اللہ ما اللہ ما قبلے کی طرف بلایا جائے اور وہ رسول ما قبلے سے اعراض کرے وہ منافق ہے، اس آیت کے ساتھ اللہ تعالی کا پیفرمان بھی موجود ہے:

﴿ إِنَّهَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذَا دُعُوْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمُ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ﴾ [النور: ٥١] 
دمومنوں كا قول جب أحيس الله تعالى اور اس كے رسول كالله كى طرف بلايا جائے كہ وہ ان كے درميان فيصله فرمائيں تو وہ كہتے ہيں جم نے س ليا اور ہم نے سرتسليم خم كرليا۔ "

البذا جوفخص رسول مُلَيِّنِ کی اطاعت سے پھر گیا اور اس کے ملم سے منہ موڑ لیا وہ منافق ہے، مومن نہیں ہوسکتا بلکہ مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ کہ ''ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا۔'' نفاق محض رسول مُلَّيْنِ کے حکم سے اعراض کرنے سے معلوم ہوگیا تو جورسول مُلَّيْنِ کی تنقیص کرے اور گالی گلوچ کیے وہ کیسا ہوگا؟

يانچوس دليل<del>ه</del>:

ارشاد باری تعالی ہے:

<sup>🛭</sup> الصارم (۲/ ۸۵)

### المارم المسلول على شاتم الرسول كالمحكم المحكم المحك

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَ اللَّهِ عَلَيْهُمُ اللّهُ فِي الدُّنْيَا وَ الْأَخِرَةِ ﴾ [الأحراب: ٥٧]

" یقیناً وہ لوگ جو اللہ تعالی اور اس کے رسول مَثَالِیُمُ کو اذیت دیتے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں ملعون ہیں۔'

الله تعالى نے رسول مُللظ كى ايذاكوائي ايذاكے ساتھ ذكر كيا ہے جيسے ان کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا ہے اور بیفنیلت کی دلاکل سے ثابت ہو چکی ہے، جو اللہ تعالیٰ کو ایذا دے گا وہ کا فر ہوگا اس کا خون حلال ہوگا، اس کی مزید توضیح اس سے بھی ہوتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول مُالٹی کی محبت، اللہ اور اس کے رسول من کی رضا مندی، الله اور اس کے رسول من کا کی اطاعت کو ایک ہی چرز قرار دیا ہے اللہ اور اس کے رسول طالع کی عداوت، اللہ اور اس کے رسول تنافیظ کی دشمنی، الله اور اس کے رسول مُنافیظ کی اذبیت، الله اور اس کے رسول طالعًا کی معصیت کو ایک ہی چیز قرار دیا ہے، اس آیت میں دوحقوق کا باہمی تلازم ہے، اللہ اور اس کے رسول مَالین کی جہت ایک ہی ہے، لہذا جس نے رسول مُن الله کو اذیت دی گویا اس نے اللہ کو اذیت دی اور جس نے رسول سَلِينَا کَی اطاعت کی یقینا اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی کیونکہ اللہ اور اس کی مخلوق کے مابین کوئی واسط نہیں، کسی ایک کے لیے رسول اللہ مالیا کا علاوه کوئی اور راسته نبیس، اسی بنا پر الله تعالی نے اوامر اور نوابی، عقائد اور ان كے بيان كے ليے اپنا مقام رسول الله عظام كو قرار ديا۔ للذابي جائز نبيس كه بم ان امور میں اللہ اور ان رسولوں کے درمیان تفریق کریں۔

العازم المسلول على شاتمر الرسول المحالي المحال

اسی طرح اللہ تعالی اور اس کے رسول سکالیٹے کو اذیت وینے میں اور مومن مردوں اور عورتوں کو اذیت دینے میں تغریق بتلائی اور اسے بہتان اور کھلم کھلا گناہ قرار دیا اور اپنی اور اپنی رسول سکالٹیٹے کی ایڈا کے بارے میں فرمایا کہ اس کے مرتکب پر دنیا و آخرت میں لعنت ہے اس کے لیے انتہائی رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے، یہ بھی معلوم ہے کہ جومونین کو اذیت دے گا اسے کوڑے لگائے جا کیس کے کیونکہ یہ اذیت کیرہ گناہوں میں شامل ہے اور اس سے زیادہ کفر اور قبل ہے، اس طرح یہ بھی کہ وہ ملعون ہیں۔ اور لعنت کے معنی ہیں رحمت سے دوری اور اللہ تعالی کی رحمت سے دوری اور اللہ تعالی کی رحمت سے دنیا اور آخرت میں صرف کا فر ہی دھتکارا جائے گا، لہذا اس کے خون کو گرنے سے بچایا نہیں جا سکتا، بلکہ اس کا خون مبارح (رائیگاں) ہے کیونکہ اس کے خون کا تحفظ عظیم رحمت ہے، اس کی تائید مبارح (رائیگاں) ہے کیونکہ اس کے خون کا تحفظ عظیم رحمت ہے، اس کی تائید اس ارشاد باری سے بھی ہوتی ہے:

﴿ مَّلْعُونِيْنَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أَخِذُوا وَ قُتِلُواْ تَقْتِيلًا ﴾ [الأحزاب: ٦٦]

"ملعون بي، جہال بھى وہ پائے جائيں آھيں پرا جائے اور
زبردست انداز ميں ان كاكشت وخون كيا جائے۔"

یہ آیت اس بات کی تائید کرتی ہے کہ جولوگ بھی قرآن مجید میں ملعون قرار دیے گئے ہیں یا تو وہ کافر ہیں یا پھر مباح الدم (رائیگاں خون والے)۔

#### اعتراض:

اگر كوئى اعتراض كرے كەاللەتغالى كا ارشاد ب:

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَٰتِ الْغَفِلْتِ الْمُؤْمِنَٰتِ لُعِنُوْا فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ﴾ [النور: ٢٣]

كذا والاصح: فإنه كما في "الصارم"

المساور المسلول على شاتم الرسول المسلول على شاتم الرسول المسلول على شاتم الرسول المسلول على شاتم الرسول المسلول على شاتم المسلول على المسلول على

''وہ لوگ جو پا کباز، بے خبر، مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں ملعون ہیں۔''

لبذا صرف زنا کی تہمت سے کفر لازم نہیں آتا۔

#### جواب:

یہ آیت حضرت عائشہ دھی کے بارے میں نازل ہوئی جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس وغیرہ کا قول ہے۔

حضرت عائشہ والفنا يرتبهت لكانے ميں رسول القائل يرطعن ہے اور آ بكو اذیت میں مبتلا کرنا ہے، ای بنا پر امام احمد کا رجحان ایک روایت میں۔ اس طرف گیا ہے کہ جو کسی غیر آ زادعورت برتہمت لگا تا ہے، مثلاً وہ لونڈی ہے یا ذمیه، اوراس کا آزاد خاوندیا آزاد بیٹا ہے، اس غیر آزادعورت پرتہت لگانے کی وجہ سے اس کے مرتکب کو حدلگائی جائے گی، کیونکہ اس پر تہمت لگنے کی وجہ ہے اس کے آزاد خاوندیا آزاد بیٹے کوشرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے، لہذا یہ آیت ان لوگوں کے لیے خاص ہے جو نبی مالیکم کی بیویوں پر تہمت تراشتے ہیں، اگر وہ ان بولول کے عیب سے نبی سُلُقِظُم کا عیب مراد لے تو وہ منافق ہوگا اور جو کسی مسلمان عورت برتهمت لگائے وہ فاسق ہوگا باسٹنائے کہ وہ توبہ تائب ہوجائے، الله رب العزت ك كلام ﴿ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَفِلْتِ الْمُؤْمِنَاتِ ﴾ من الف و لام عهدى ہے، جومعبود (زبن ميں موجود چيز) كى طرف لوٹا ہے اور وہ • اسے ابن ابی حاتم اور الحائم ابن مردویہ نے بیان کیا ہے، حاکم نے تھی جھی کی ہے، بحاله الدر المنثور (٥/ ٦٤)متدرك حاكم كى سند مي سعيد بن مسعود المروزى ب، اس ابن حبان نے الثقات (۸/ ۲۷۱) میں ذکر کیا ہے، اس میں بی بھی مذکور ہے کہ یہ بزید بن مردان سے روایت کرتا ہے حالانکہ یہ بزید بن ہارون سے تھیف ہے۔

السارم المسلول على المتعد الرسول المسلول على المتعدد نبي الرح من المرام من الميلا كل المسلول على المرام من الميلا كل المرام من الميلا كل المرام من الميلا كل المرام الميلا كل المرام الميلا كل المسلول المسلول الميلا كل الميلا كل الميلا كل الميلا كل الميلا كل الميلا الم

﴿ وَالَّذِي تُولِّي كِبُرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَنَابٌ عَظِيْمٌ ﴾ [النور: ١١] ''اورجس نے اس (طوفان) کا بیڑا اٹھایا اس کے لیے تخت عذاب ہوگا۔'' اس سے معلوم ہوا کہ جو امہات المونین برتہت تراشتا ہے وہ اس کے ساتھ رسول الله عظام كى عيب جوئى كرتا ہے اور وہ قصة افك كا بهت بوا سرغند بنا۔ یہ عبداللہ بن ابی منافق کی صفت ہے، اس نے اسینے نفاق کی بدولت ازواج مطهرات برتهت تراثى كى اگر اس كا اراده رسول الله مَاليَّظُ كواذيت يَبْجَانِ كا ہے تو بیمباح الدم ہے، یا پھراس کا دوسرامفہوم سے کہ بات معلوم ہونے کے بعد کہ وہ آخرت میں بھی نبی اکرم مُلَّالِيَّا کے نکاح میں رہیں گی، انھیں تہت بازی کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ کسی بھی نبی کی کسی بیوی نے بھی سرشی (زنا) نہیں گی-اس ليے تو آب مَنْ اللّٰهُ نِهِ فَرَمايا جبيها كَصْحِيح بخارى اورمسلم ميں ہے: '' كون مجھے الزام ہے بری کرے گا۔''جس نے میرے اہل بیت میں مبتلا کر کے مجھے ذک پہنچائی، الله کی قتم! مجھے صرف اینے اہل وعیال کے بارے میں نیکی ہی معلوم ہے۔ ' اسی حدیث میں ہے: حضرت سعد بن معاذ والله نے فرمایا: '' میں آپ منافظ کواس کے الزام سے بری کروں گا اگر اس کا تعلق

❶ صحيح البخاري، رقم الحديث (٢٦٣٧، ٤١٤١ وغيرها) و صحيح مسلم، رقم الحديث (٢٧٧٠) من حديث عائشة رضي الله عنها.

ور المساول على شاتد الرسول مي مواتو على شاتد الرسول مي مواتو على شاتد الرسول مي مواتو على المرون من سے جدا كر ديں گے۔''

بیدہ اوں سے بورہ و بم ہی رون کی سے جدا رویں ہے۔

رسول اللہ مٹائیل نیس فر ایا، اگر چہ قعہ افک میں حفرت مسطح، حضرت حان ، مُن کر افکار نہیں فر ایا، اگر چہ قعہ افک میں حفرت مسطح، حضرت حسان، حفرت حمنہ شامل سے مگر ان کے بارے میں ایس سزا وار دنہیں ہوئی، بلکہ انحیں منافقین کی فہرست میں بھی شامل نہیں کیا گیا اور نہ بی اس جرم کی وجہ سے رسول اللہ مٹائیل نے ان سے کسی کوئل کروایا بلکہ اس میں بھی اختلاف ہے کہ ان کوؤڑے لگائے گئے یا نہیں کیونکہ انھول نے رسول اللہ مٹائیل کواذیت پہنچانے کا ارادہ نہیں کیا تھا اور نہ بی ان سے کوئی ایس علامت ظاہر ہوئی جس سے معلوم ہوتا کہ وہ رسول اللہ مٹائیل کو اور نہ بی ان سے کوئی ایس علامت ظاہر ہوئی جس سے معلوم ہوتا کہ وہ رسول اللہ مٹائیل کو ادادہ بی تکایف پہنچانے کا رکھتا تھا۔

اسی طرح یہ بات بھی ہے: صحابہ کرام ٹھائی کے بال یہ متعین نہیں تھا کہ آپ سالٹی کی دنیا والی بیویاں بی آخرت میں بیویاں بنیں گی، لہذا ان بیویوں سے زنا کا صدور عقلی طور پر ممکن تھا اس بنا پر تو رسول الله مُلَائِم نے حضرت عائشہ میں توقف کیا۔

#### آیت کا دوسرارخ:

آیت عموی ہے گر کی سندوں سے بیر مروی ہے کہ "پاکباز عورتوں پر تہمت بازی کرنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ "پھر بیر بھی کہا گیا ہے۔ کہ مکم بہت کی احادیث بھی ہیں کہ حضرت بہت کی احادیث بھی ہیں کہ حضرت ابو ہریہ رسول اللہ ظافی ہے روایت کرتے ہیں کہ ارشاد فرمایا: "سات برباد کرنے والی چیزوں سے بچو"، اور ان میں پاکباز عورتوں پر تہمت بازی کو بھی ذکر کیا ہے۔ (صحیح البخاری، حدیث: ۸۹)

ہے۔ یہ ابو حمزہ ثمال کونی تابعی کا قول ہے۔

السادہ الساول علی شاتھ الرسول کی سوگ کورت ہجرت کر کے مشرکوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی جب کوئی عورت ہجرت کر کے رسول اللہ تائیل کی طرف جانے کا قصد کرتی تو مشرکین مکہ اس پر تہمت تراشتے سے، اس اعتبار سے مومن عورتوں پر تہمت اس وجہ سے کی جاتی تا کہ ان کے قبول ایمان کے سلیلے کو مسدود کیا جا سکے اور مشرکین مکہ اس تہمت کی وجہ سے مومنوں کو اذیت پہنچانا جا ہے تھے تا کہ انعیں اسلام سے متنفر کیا جا سکے جیسے کہ کعب بن اشرف (یہودی) کا طرز عمل تھا۔

اس بنا پر جو بد کام سر انجام دیتا ہے وہ کافر ہے اور بید اذیت رسول الله طاقع کی گتاخی کے مترادف ہے۔ ایک قول بی بھی ہے ، یہ آیت عام اور مطلق ہے: مگر اللہ تعالی کا بیفرمان:

﴿ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْأَحِرَةِ ﴾ [النور: ٢٣]
"دنيا اور آخرت مين ان برلعنت كي من ب-"

"دُلُعِنُو" مفعول ما لم يسم فاعلہ ہے۔ لعنت کرنے والا فرکور نہیں، اس لیے ممکن ہے اس لعنت کا فاعل اللہ تعالیٰ کے علاوہ فرشتوں اور لوگوں کو قرار دیا جائے، یہ بھی ممکن ہے کہ ایک وقت میں اللہ تعالیٰ ان پر لعنت کریں، یا پھر ان کے پچھ لوگوں پر لعنت کریں اور دوسرے وقت میں دوسری مخلوق ان پر لعنت کرے، اللہ تعالیٰ اس پر لعنت کرتے ہیں جس کی تہمت تراشی دین میں تقید کا باعث بنتی ہے اور مخلوق کا دوسرے لوگوں پر لعنت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ان باعث بنتی ہے اور مخلوق کا دوسرے لوگوں پر لعنت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ان مخلین کو اللہ کی رحمت سے دور رکھتے ہیں اور اس کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے جب خاوند اپنی ہوی پر زنا کی تہمت لگائے تو وہ دونوں لعان کریں گے جب خاوند اپنی ہوی پر زنا کی تہمت لگائے تو وہ دونوں لعان کریں گے (ایک دوسرے پر لعنت بھیجیں گے)۔



جييا كه الله تعالى كا ارشاد ب:

﴿ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكُذِبِينَ ﴾ [آل عمران: ٦٦]

تہمت تراشنے والے پرلعنت کا مطلب یہ ہے کہ اسے کوڑے لگائے جا کیں اس کی گواہی کورو کر دیا جائے ، یہاس کی سرا ہے، اسے امن مقبولیت کے مقامات سے دور کر دیا جائے گا، حالا تکہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور یہاس آ دمی کے خلاف ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور یہاس آ دمی کے خلاف ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی لعنت تعالیٰ نے باخر فرمایا کہ وہ دنیا اور آخرت میں ملعون ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہرفتم کی مدد کے ختم کرنے کا ذریعہ قرار پاتی ہے اور اسے رحمت کے اسباب سے دور لے جاتی ہے، اس کی تائیداس فرمان باری تعالیٰ سے ہوتی ہے:

﴿ وَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا ﴾ [الأحزاب: ٥٧]

"اوراس نے ان کے لیے رسواکن عذاب تیار کر رکھا ہے۔"

اور رسواکن عذاب قرآن مجید میں صرف کافروں کے لیے ہی ندکور ہوا

ہے، جس طرح ارشاد ہے:

﴿ وَ لِلْكَفِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴾ [البقرة: ٩٠]

''اور کا فروں کے لیے رسواکن عذاب ہے۔''

ر با الله تعالى كابيرارشاد:

﴿ وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولُهُ وَ يَتَعَدَّ حُدُوْدَةَ يُدُخِلُهُ نَارًا

خَالِدًا فِيْهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ [النساء: ١٤]

"اور جوكوئى الله اور اس كرسول مَالَيْم كى نافر مانى كرے اور اس كى مدول سے بوج جائے تو الله تعالى اس كو دوزخ ميں لے جائے گا وہ

جھی الصادر المسلول علی شاتہ الرسول کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔''
ہیشہ اس میں رہے گا اور اس کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔''
یہ وہ شخص ہوگا جو فرائض کا انکار اور استخفاف کرے گا مگر اس کے باوجود
ہیدارشاد نہیں فرمایا کہ عذاب اس کے لیے تیار کر رکھا ہے، عذاب تو کافروں کے
لیے تیار کر رکھا ہے، جہنم آخیس کے لیے پیدا کی گئی کیونکہ یہ لازی طور پر اس میں
واض ہوں کے اور بھی اس سے نکل نہ سکیں گے۔ اور جومومن کبیرہ گناہوں کا
ارتکاب کریں گے ان کے لیے شخائش ہوگی کہ ان کو معاف کر دیا جائے اور جہنم
میں داخل نہ کیا جائے اور اگر وہ داخل ہو بھی گئے تو وہ اس سے نکل جا کیں گے
میں داخل نہ کیا جائے اور اگر وہ داخل ہو بھی گئے تو وہ اس سے نکل جا کیں گ

چهنی ولیل:

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ لاَ تَرْفَعُواْ أَصُواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِي ﴾ [الحجرات: ٢] " نه بلند كروتم اين آ وازول كوني مَاليًّا كي آ واز سے ـ."

اس آیت کی دلالت سے کہ اللہ سجانہ وتعالی نے انھیں اپنی آ وازوں کو نی مناقل کی آ واز سے بھی منع کیا اور اس طرح پکارنے سے بھی منع کیا ہور اس طرح پکارنے سے بھی منع کیا ہور اس طرح پکارنے سے بھی منع کیا ہو ویہ اعمال کی بیا ہوتا ہور ہی نہیں ہوتا اور بربادی کا سبب بھی بن جاتا ہے اور اس کے فاعل کو اس کا شعور ہی نہیں ہوتا اور جو چیز اعمال کو اکارت کر دے اس کا ترک کرنا واجب ہے، اس طرح کفر کی وجہ سے بھی نیک اعمال برباد ہوجاتے ہیں کیونکہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

﴿ وَ مَنْ يَكُفُرُ بِالَّا يُمَانِ فَقَلُ حَبِطَ عَمَلُهُ ﴾ [المائدة: ٥]

اور جو لفر کرے ایمان کے ساتھ بھینا اس کے کا صاب ہوتے۔ کفر کے بغیر اعمال ضائع نہیں ہوتے کیونکہ جو ایمان کی حالت میں فوت ہو وہ لازماً جنت میں داخل ہوگا اور اگر اس کے سارے عمل ضائع ہوجائیں تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوسکے گا۔ ہاں! بسا اوقات بعض ایسے اسباب بھی بعض اعمال ضائع کر دیتے ہیں، جیسے احسان جلانا، یاکسی کواذیت پہنچانا۔

جب یہ ثابت ہوگیا کہ آ واز کو بلند کرنا اور زور سے گفتگو کرنا یہ ایساعمل ہے جس کے مرتکب کو کافر قرار دینے کا اندیشہ اور اسے اس کا ادراک بھی نہ ہوسکے گا کیونکہ اس میں بے ادبی اور تحقیر ہے حالانکہ اسے اس کا شعور ہی نہیں، اس انسان کا کیا ہوگا جو گالی گلوچ کرتا ہے، آپ مُلَّالِيُّم کی تحقیر کرتا ہے، ارادتا ہے، ارادتا ہے تا بازی کا کیا ہوگا جو گالی گلوچ کرتا ہے، آپ مُلَّالِیُم کی تحقیر کرتا ہے، ارادتا ہے اور جان بوجھ کر ایسا طرز عمل اپنایتا ہے، وہ تو اللہ والی کافر ہوگا۔

ساتویں دلیل:

ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ لاَ تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ﴾ [النور: ٦٣]

''تم رسول مَنْظِيمُ كو اپنے درمیان اس طرح نه بلاؤ جیسے تمھارا ایک دوسرے کو بلانا ہے۔''

الله تعالى فرماتے ہيں:

﴿ فَلْيَحْلَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُونَ عَنْ آمْرِةِ آنُ تُصِيْبَهُمْ فِتُنَةٌ آفُ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ اليُمْ ﴾ [النور: ٦٣]

''پس چاہیے کہ ڈر جائیں وہ لوگ جواس کے حکم کی مخالفت کرتے

المساور السلول على شاتع الرسول المساول على شاتع الرسول المساور المساو

الله تعالى نے تھم دیا ہے جو رسول الله طالی کے تھم كى مخالفت كريں وہ فتنہ سے ڈر جائيں اور فتنہ سے مراد ارتداد (مرتد ہونا) یا کفر ہے، كيونكه الله تعالى

کاارشاد ہے:

﴿ وَقُتِلُوْهُمْ حَتَّى لَا تَكُوْنَ فِتُنَةٌ ﴾ [البقرة www.KitaboSunnatecom المسالا www.KitaboSunnatecom

امام احمد فرماتے ہیں؟

'' فتنہ سے مراد شرک ہے۔ ممکن ہے کہ جب کوئی شخص کسی فرمان کو رد کر دے تو اس کے دل میں ٹیڑھ پن واقع ہوجائے اور وہ (مجی) اسے ہلاک کر دے اور پھریہ آیت تلاوت کی:

﴿ فَلَا وَ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيْمَاشَجَرَ بَيْنَهُمْ ﴾ [النساء: ٥٠]

'' تیرے رب کی قتم وہ ایمان دار نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ وہ اپنے جھڑوں میں آپ کو منصف تنلیم کریں۔'' جھڑوں میں آپ کو منصف تنلیم کریں۔'' نیز فرمایا

میں ان لوگوں پر تعجب کرتا ہوں جضوں نے اسانید اور ان کی صحت کو پہنچانا اور پھر وہ فلاں، فلاں کی رائے کی جانب اپنا میلان رکھتا ہے، امام احمد نے مرایا۔

الفضل بن زیاد کی روایت ہے۔

امام احدے ابوطالب احدین حید المشکانی روایت کرتے ہیں۔

## المسلول على شاتد الرسول كالمسلول كالمس

﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ اَمْرِهٖ آَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتُنَةً ﴾

''پس ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو آپ مَنَّاثِیُّا کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں کہ انھیں فتنہ نہ آگھیرے۔''

تم جانے ہو فتنہ کیا ہے؟ وہ کفر ہے وہ حدیث کی طرف بلائے جاتے ہیں اور ان کی خواہشات انھیں ''رائے'' کی طرف بلائی ہیں۔ جب رسول اللہ ٹاٹیٹی کے حکم کی مخالفت کرنے والے کو کفریا در دناک عذاب سے ڈرایا گیا اور اسے کفر تک پہنچایا گیا ہے۔ جب اس کے ساتھ ساتھ آپ ٹاٹیٹی کے حق کا استخاق ہوگا تو ہے المیس کا فعل ہوگا۔

اور وہ انسان کیسا ہوگا جو اس (استخفاف) سے گھنا ؤنا جرم کرتا ہے، جیسے وہ گستاخی کرتا ہے یا شان اقدس کی تو ہین کرتا ہے؟ بیہ موضوع انتہائی وسیع ہے اور اس پر اجماع بھی ہو چکا ہے۔ الحمد للہ!

### آ تھویں دلیل:

ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ وَ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْدُواْ رَسُولَ اللهِ وَ لَآماَنُ تَنْكِحُواْ اللهِ وَ لَآماَنُ تَنْكِحُواْ الْحَراب: ٥٣]

أَزُواجَهُ مِنُ بَعُدِهِ آبَدًا... ﴾ [الاحزاب: ٥٣]

"اورتمهارے لائق نہیں کہتم رسول الله ظَلْمَا کواذیت پہنچاؤ اور نہتم
اس کی وفات کے بعد بھی بھی ان کی بیویوں سے نکاح کرو۔'
الله تعالیٰ نے امت محدید پر بیرام قرار دیا ہے کہ رسول الله ظَلَیْم کی وفات کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کیا جائے کیونکہ بیمل آپ سَلَمَا اللهِ عَلَامًا کو

الصارم المسلول على شاتم الرسول كي حري 53 كي الصارم المسلول على شاتم الرسول كي حري المسلول على شاتم الرسول كي المسلول على شاتم الرسول كي المسلول على ال

اذیت دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی یہ بہت بڑا ہے، پھر جو شخص آپ ظافیم کی یویوں سے نکاح کرے کی یویوں سے نکاح کرے اس کی یویوں سے نکاح کرے اس کی سزاقتل ہے کیونکہ اس نے حرمت کو پامال کیا ہے، گتاخ رسول ظافیم تو بالاولی واجب القتل ہوگا اور اس کی دلیل صحیح مسلم کی حدیث ہے۔

حضرت انس والنو بیان فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی پر رسول اللہ طالیم کا مملوکہ لونڈی سے بدکاری کا الزام تھا، آپ طالیم نے حضرت علی والنو کو کھم فرمایا کہ اس کی گردن تن سے جدا کر دی جائے، حضرت علی والنو جب اس کے پاس کہ اس کی گردن تن سے جدا کر دی جائے، حضرت علی والنو جب اس کے پاس کہا: باہر نکل، اس نے اپنے ہاتھ حضرت علی والنو کو تھایا تو حضرت علی والنو نے اسے کہا: باہر نکل، اس نے اپنے ہاتھ حضرت علی والنو کو تھایا تو حضرت علی والنو کی اس کے اس کا عضو تناسل ہی نہیں، اس مضرت علی والنو کی کیا دی کے اور پھر رسول اللہ طالیم کو کی حضرت علی والنو کی کیا دو تو خواجہ سرا ہے اس کا عضو تناسل ہی نہیں، حضرت علی والنو کی بی عضو تناسل نہیں، اس طرح جب رسول اللہ طالیم کو کی قبلے بنت قیس، جو اشعث کی ہمشیرہ تھیں، سے نکاح کیا اور آپ سالیم کی تعلیم قبلے بینے بیشرونت ہوگئے اور وہ عورت بھی آپ طالیم کیا اور آپ سالیم کیا سے دخول کے بغیر فوت ہوگئے اور وہ عورت بھی آپ طالیم کے باس آ نہ کی ۔

ایک قول یہ بھی ہے کہ اسے اختیار دیا گیا کہ وہ پردہ کر کے امہات المونین میں شامل ہوجائے یا پھر وہ طلاق لے کر جس سے مرضی نکاح کر لے تو اس نے نکاح کو اختیار کیا، رسول الله مالیا کی وفات کے بعد حضرت عکرمہ نے

Ф صحیح مسلم، رقم الحدیث (۲۷۷۱)

اس کا نام قلیلہ بھی ندکور ہوا ہے۔

اے ابو تعیم نے معرفہ الصحابہ (٦/٥٥) میں ابن عباس سے بیان کیا ہے۔
 حافظ ابن حجر نے ''الاصاب' میں کہا ہے: موصول قوی الاستاد

ان سے نکاح کر لیا، جب حضرت ابوبکر ڈاٹھؤ کو اس معاملہ کی خبر ہوئی تو انھوں نے ان سے نکاح کر لیا، جب حضرت ابوبکر ڈاٹھؤ کو اس معاملہ کی خبر ہوئی تو انھوں نے ان دونوں (قیلہ اور حضرت عکرمہ) کوقل کرنے کا پروگرام بنایا، یہاں تک حضرت عمرہ ڈاٹھؤ نے فرمایا: یہ امہات المونین میں سے نہیں ہے تو حضرت ابوبکر ڈاٹھؤ نے اسے چھوڑ دیا۔

### فصل•

يبى مسكله كى احاديث سے ثابت موتا ہے:

#### بهل احادیث:

امام شعمی حضرت علی دیالتی سے روایت کرتے ہیں کہ ایک یہودن رسول اللہ علی فی کے ایک یہودن رسول اللہ علی کی گنتا فی اور الزام تراثی کرتی تھی، ایک آ دی (خاوند) نے اس کا گلا گھونٹ دیا یہاں تک کہ وہ مرگئی تو رسول اللہ علی کی اس کے خون کو رائیگاں قرار دیا، اسے ابو داود، این بطہ نے روایت کیا ہے، امام احمد نے اس سے استدلال کیا ہے، میں مروی ہے کہ یہ آ دی نامینا تھا۔ یہ عمدہ حدیث ہے اور استدلال کیا ہے، یہ یہی مروی ہے کہ یہ آ دی نامینا تھا۔ یہ عمدہ حدیث ہے اور استدلال کیا ہے، یہ یہی مروی ہے کہ یہ آ دی نامینا تھا۔ یہ عمدہ حدیث ہے اور استدلال کیا ہے۔

- 🕒 الصارم (۲/ ۱۲۰)
  - 🗗 رقم (٤٣٦٢)
- عبداللہ نے ان سے (احمد) سے بیان کیا ہے، جیسا کہ الخلال نے الجامع (۲/ ۳۳۱)
   میں ذکر کیا ہے۔
- خلال نے المجامع الأحكام أعل الملل (٢/ ٣٨١) ميں فعى سے مرسل بيان كيا ہے۔

المساور المسلول على شاتع الرسول المسلول على شاتع الرسول المسلول على شاتع الرسول المسلول على شاتع الرسول المسلول على شاتع المسلول على شاتع المسلول على المسلول على

متصل ہے کیونکہ معنی نے حضرت علی واٹن کو دیکھا ہے۔ اگر چہ بید مرسل ہے مگر کمسل طور پر جمت ہے، کیونکہ محدثین کے ہاں معنی سیح المراسیل ہے۔ اس کی ہر مرسل سیح ہے۔ بید قصہ گتاخ رسول مُناشِع کے قبل میں صرح ہے۔

اور میراس کی بھی دلیل ہے کہ ذمی واجب القتل ہے،مسلمان مرد وعورت اگر گستاخی کریں گے تو وہ بالاولی واجب القتل ہوں گے۔

#### دوسری حدیث:

حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں: ایک نابینے آدمی کی لونڈی تھی، جس کے بطن سے اس کا بیٹا بھی تھا، رسول اللہ نالیٹی کو دشنام دیتی اور آپ نالیٹی پڑتھید کے نشتر چلاتی تو اس نابینے نے باریک نوک دار نیزے والی چھڑی کیڑی اور اسے اس عورت کے پیٹ پر رکھ کر اس پر اتنا زبردست وباؤ ڈالا کہ اسے قبل کر ڈالا، پھر یہ قصہ نبی اکرم مُنالیہ سے ذکر کیا گیا تو آپ مُنالیہ نے روایت ناس کے خون کو رائیگاں قرار دیا۔ اسے امام ابو داود اور امام نسائی نے روایت

<sup>•</sup> دیکھیے: جامع التحصیل (ص: ۲۰۶) و تحفة التحصیل (۱: ۱۹۸ ب) فعمی کی حضرت علی سے روایت محمح بخاری (۱۸۱۲) میں ہے، بعض محدثین نے اس کی تروید کی ہے۔ امام دارقطنی نے صراحت کی ہے کہ فعمی نے حضرت علی سے صرف یہی حدیث سی ہے۔ دیکھیے: فتح الباری (۲۱/۱۲)

اے عجلی نے ذکر کیا ہے، ابن المدین نے قوت میں شعمی کی مراسل کو ابن المسیب کی مراسل کو ابن المسیب کی مراسل سے ملایا ہے۔ دیکھیے: شرح علل التومذي لابن رجب (۱/ ٤٣)

<sup>🛭</sup> الصارم (۲/ ۱٤۰)

الإ الصارم المسلول على شاتم الرسول المحمد الرسول المحمد الرسول المحمد الرسول المحمد الرسول المحمد ال

کیا ہے۔ امام احمہ نے اس سے استدلال کیا ہے۔

ممکن ہے کہ یہ قصد پہلی حدیث والا ہی ہو کیونکہ بیعورت بھی یہودن تھی، قاضی ابو یعلی وغیرہ کا یہی قول ہے اور انھوں نے ان دونوں حدیثوں میں مذکور قصہ کوایک ہی قرار دیا ہے اور میہ بھی ممکن ہے میہ دوسرا قصہ ہے۔

امام خطابی فرماتے ہیں؟

"اس میں بیدلیل موجود ہے کہ گتاخ رسول مُلَقِیْم واجب القتل ہے کیونکہ گتاخی ارتداد ہے۔" \*

یداس بات کی دلیل ہے کہ امام خطابی کے ہاں بید عورت مسلمان تھی مگر حدیث میں اس کا جوت نہیں ہے بلکہ بظاہر وہ کافرہ ہی معلوم ہوتی تھی، کیونکہ حدیث میں ہے کہ اس کے آقانے اسے بار بار تعبیہ کی۔ اور اگر وہ مرتد تھی تو اس سے از دواجی تعلقات قائم رکھنا بھی جائز نہیں تھا اور نہ ہی اتنی طویل مدت اسے وقعیل دینا تھی۔

#### تیسری حدیث:

جوامام شافعی کی دلیل ہے کہ ذمی جب گستاخی کرے گا تو واجب القتل

<sup>•</sup> الوداود كى سند سے ـ ابو داود (٤٣٦١) نسائى (١٠٧/٧) دارقطنى (٣/ ١١٢) نے بیان کیا ہے ـ الحاكم (٤/ ٤٥٣) بیھقى (٧/ ٦٠) ہي عثمان الشحام إز عكرمة از ابن عباس به، امام حاكم نے اس كى تقیج كى ہے ـ ابن تجر بلوغ المرام (٢/ ١٣٨) میں فرماتے ہیں: "اس كے راوى ثقة ہیں ـ"

ويكي : الحامع الأحكام أهل الملل للخلا (٢/ ٣٤١)

<sup>🗗 &</sup>quot;معالم السنن" (٦/ ١٩٩. مع المختصر)

## المساور المسلول على شاتد الرسول كي المسلول على المسلول على شاتد الرسول كي المسلول على الم

ہوگا، وہ کعب بن اشرف يہودي كا قصه ہے، اس كا قصه شہور ومعروف ہے۔

اس کے بارے میں رسول الله تالی نے ارشاد فرمایا:

'' کعب بن اشرف کا کام کون تمام کرے گا یقینا اس نے اللہ تعالیٰ ان اس کے سول مناشع کو از بیت دی ہے''

اور اس کے رسول مُکالیکی کواذیت دی ہے۔'' دور میں مسل کر در سے مرحمن میں میں ایوان میں بیٹنا کا اس

حضرت محمد بن مسلمہ کھڑ ہے ہوکر پوچھنے گلے یا رسول اللہ مُنَالَیْما ایک کیا آپ

اسے قبل کروانا چاہتے ہیں، ارشاد فرمایا: ''ہاں'' محمد بن مسلمہ بھالی نے عرض کیا کہ مجھے اجازت مرحمت فرما ئیں کہ میں آپ مُنَالِیْما کے خلاف کچھ کہہسکوں۔ آپ مُنَالِیْما نے اجازت دے دی، حضرت محمد بن مسلمہ بھالی کعب کے پاس آپ منالی نے اور شکایت کرنے گلے کہ اس آ دی نے صدقہ و خیرات ما نگ ما نگ کر ہمارا جینا دو بھر کر دیا ہے، جب کعب نے ساتو کہنے لگا: ہاں اللہ تعالی کی قتم! ہم ضرور اس آ دی (رسول اللہ منالیم) سے اکتا جاؤ گے، پھر پورا واقعہ بیان کیا، پھر محمد بن اس آ دی (رسول اللہ منالیم) سے اکتا جاؤ گے، پھر بورا واقعہ بیان کیا، پھر محمد بن مسلمہ نے اسے موت کی بھینت چڑھا دیا، بیہ واقعہ میح بخاری اور صحیح مسلم میں مسلمہ نے اسے موت کی بھینت چڑھا دیا، بیہ واقعہ میح بخاری اور صحیح مسلم میں کا منصوبہ تھکیل دیا، کعب کے ساتھی رسول اللہ منالیم کے پاس آ کے اور کہا کہ کا منصوبہ تھکیل دیا، کعب کے ساتھی رسول اللہ منالیم کے پاس آ کے اور کہا کہ جارے ساتھی کواچا تک اغوا کر کے قبل کر دیا گیا ہے حالانکہ وہ ہمارے سردار تھے۔

تو رسول الله مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ

''اگر وہ قیام کرتا جیسے دوسرے قیام کرتے ہیں تو اسے اذیت ( قتل نہ کیا جاتا) نہ دی جاتی، کیکن اس نے ہمیں تکلیف دی ہے۔ اور

❶ صحيح البخاري حديث (٢٥١٠) و مسلم (١٨٠١) وغيره، عن جابر بن عبدالله

و زیادة متعیّنة.

<sup>﴾</sup> الصارم (۲/ ۱۵۲) میں ہے:''جیہا اس کے ہم خیال دوسرے زندگی گزار رہے ہیں، '' ووقل نہ کیا جاتا۔''

المساول على شاتد الرسول كالمساول كا

اشعار کے ذریعے سے ہماری جو کی ہے اور تم میں سے کوئی بھی یہ کام کرے گات تکواراس کا کام تمام کرے گی۔''

یبود ذلیل ورسوا ہو کررہ گئے اور جس دن کعب بن اشرف قبل کیا گیا اس دن سے احتیاط کرنے گئے، کعب (مسلمانوں کا) حلیف تھا، جب اس نے گئتا فی کی تو اس کا معاہدہ ٹوٹ گیا، اسی بنا پر تو رسول اللہ مَثَاثِیُّا نے ارشاد فرمایا:
''یقینا اس نے اللہ تعالی اور اس کے رسول مُثَاثِّمُ کواذیت دی ہے۔''

اور جواللہ تعالی اور اس کے رسول تُلَقِیْم کواذیت دےگا وہ واجب القتل ہے اور مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ گتا خی اللہ تعالی اور اس کے رسول مُلَقِیْم کواذیت دیتی ہے، لہذا اس کا مرتکب واجب القتل ہے۔

#### برختی حدیث: چونگی حدیث:

حضرت علی و وافق سے بیان کیا گیا ہے، رسول الله مَالِیْمُ نے ارشاد فرمایا: "جو نبی مَالِیْمُ کی گستاخی کرے وہ واجب القتل ہے اور جو صحابہ کرام کی گستاخی کرے اسے کوڑے لگائے جا کیں گے۔"

اسے ابو محمد الخلال، امام ابو القاسم الاز جی اور امام ابو ذر البروی نے روایت کیا ہے، ظاہر ہے کہ اس کاقتل بغیر تو بہ کروائے کیا گیا لیکن اس میں عبدالعزیز بن المحن بن زبالة ضعیف روای ہے جبیبا کہ شخ الاسلام نے صراحت فرمائی ہے۔

<sup>🛈</sup> الصارم (۲/ ۱۸۸)



### يانچوس حديث:

عبدالله حضرت ابو برزة سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آ دمی نے حضرت ابو برزة سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آ دمی نے حضرت ابو بکر صدیق دائل کے دوں؟ تو حضرت ابو بکر دائلی نے مجھے ڈائٹ یلائی اور ارشاد فرمایا:

"رسول الله ظافیر کے بعد کسی کی گستاخی پرفتل نہیں کیا جائے گا۔"

اسے امام نسائی نے بیان کیا ہے۔ آیک روایت میں ہے کہ آیک آوئی نے حضرت ابو بکر دائشہ نے بید ارشاد فرمایا، نے حضرت ابو بکر دائشہ کی گستاخی کی تو پھر حضرت ابو بکر دائشہ نے بید ارشاد فرمایا، اسے امام ابو داود نے اسنن میں بیان کیا ہے۔ علاء کی آیک جماعت نے اس سے استدلال کیا ہے کہ گستاخ رسول مُلائیم قسل کیا جائے گا، جن علماء میں امام ابو داود، امام اساعیل بن اسحاق، امام ابو بکر بن عبدالعزیز اور قاضی ابو یعلی وغیرہ شامل ہیں۔

اس حدیث سے بیر بھی معلوم ہوتا ہے فی الجملہ جو بھی گتاخی کرے گا، اس کا قتل جائز ہے اور بیہ ہرمسلمان اور کا فر کے لیے عام ہے۔

#### چھٹی حدیث:

عصماء بنت مروان کا واقعہ ہے، جسے حضرت عبدالله بن عباس والله علیات

- ← العرى از ابن افي اوليس از بالعمين بيان كرتے بيں۔ اسے طرانی نے الاوسط (۵/ ٢٥٠) الصغير (١/٣٩٣) بيس بيان كيا ہے۔ عمرى جموث كى تبت سے متم ہے۔
  - برعبدالله بن قدامة بن عَنزَة أبو السوار العنبري ب، ثقة من رجال التهذيب.
    - سنن النسائي (٧/ ۱۰۹، ۱۰۹) اس کی سند ہے۔
- سنن أبو داود حدیث (۱۳۲۳) ای طرح نسائی (۷/ ۱۱۰ ۱۱۱) عبدالله بن مطرف بن الشخیر از ابو برزة بیان کرتے بیں۔
  - 🗗 الصارم (۲/ ۱۹۵)

﴿ الصارم المسلول علی شاتمہ الرسول ﴾ حرجی آف کی کا ایک عورت نے رسول اللہ طَالِیْنَام کی ججو کی تو رسول اللہ طَالِیْنَام کی ججو کی تو رسول اللہ طَالِیْنَام کی ججو کی تو رسول اللہ طَالِیْنَام نے یو چھا: "من لی بھا"

''اس عورت ہے میرا انقام کون لے گا؟''

اس کی قوم کے ایک آدمی نے کہا: یا رسول الله طَالِیْم میں اس کا کام تمام کروں گا، وہ آدمی گئے اور اسے قل کر ڈالا تو رسول الله طَالِیْم کو اطلاع دی آپ طَالِیْم کروں گا، وہ آدمی گئے اور اسے قل کر ڈالا تو رسول الله طالیہ میں دورائے نہیں ہیں۔ " اہل نے فرمایا: ((لا ینتطع بھا عنزان)) ''اس معاملہ میں دورائے نہیں ہیں۔ " اہل المغازی کے ہاں اس کا واقعہ بری تفصیل سے بیان ہوا ہے ، اس عورت کے قاتل کا نام عمیر بن عدی تھا تو حضرت حسان ڈالٹھ نے چند اشعار میں ان کی مدح سرائی کی۔ "

ہنو واکل، ہنو واقف اور خطمہ ، ہنو خزرج کے علاوہ جب تمھاری بہن نے گریہ زاری سے اپنی ہلاکت کو بلایا تو اموات واقع ہورہی تھیں، جب اس کے پینے نے ایک معزز نوجوان کو جنجھوڑا جو لین دین کے اعتبار سے انتہائی عمہ و شنگ کا مظہر تھا، پس اس نے اسے جسم کے اندرونی خون سے لت بت کر دیا، صبح سے تھوڑی دیر پہلے اور وہ بھاگ نہ سکی، پس تجفے اللہ جنت کی نعمتوں کی مشترک دے، بہترین داخل ہونے کی جگہ میں۔

<sup>●</sup> اے واقدی نے المعازی (۱/ ۱۷۲ – ۱۷۳) میں منقطع سند سے بیان کیا ہے، ابن سعد (۲/ ۲۷) وغیرہ نے ان کی پیروی کی ہے۔ ابن عدی نے الکامل (٦/ ٤٥) خطیب نے تاریخ بغداد (۱۳/ ۹۹) میں محمد بن الحجاج ابو ابراہیم الواسطی از مجالد از شعبی از ابن عباس بیان کرتے ہیں۔ اس سند میں محمد بن الحجاج الواسطی کو متعدد علماء نے جھوٹ اور فتح حدیث سے متہم کیا ہے۔

الديوان (١/ ٤٤٩) وسيرة ابن هشام (٢/ ٢٣٧)

در السارہ السلول علی شاتہ الرسول کے حص میں اس کا قتل رمضان السبارک کے ختم ہونے سے پانچ دن پہلے جب رسول اللہ علی قتل معرکہ بدر سے واپس بلٹے ہوا، یہ واقعہ اصحاب السیر نے بھی کیا ہے اللہ علی قتل معرکہ بدر امام العسكر يم، ابو عبید نے الاموال میں اور واقعی وغیرہ نے بیان کیا ہے۔ یہ واقعہ انتہائی مشہور ہے اسے رسول اکرم علی الم کی گتافی کی وجہ بیان کیا ہے۔ یہ واقعہ انتہائی مشہور ہے اسے رسول اکرم علی کے گتافی کی وجہ سے قتل کیا گیا ہے۔

### ساتويں حدیث:

ابو عقک یہودی کا قصہ ہے جسے اہلِ مغازی اور سیرت نے نقل کیا ہے۔ اس کا طریقہ یہ تھا کہ رسول اللہ ٹاٹیٹی کی جو کرتا، یہاں تک کہ جب آپ ٹاٹیٹی میدان بدر کی طرف نکلے اور اللہ تعالی نے آپ ٹاٹیٹی کو زبردست کامرانی عطا فرمائی تو اس نے حسد کیا اور آپ ٹاٹیٹی کے تبعین کی ندمت کی اور انتہائی فتیج جملہ یہ کہا، ان کا معاملہ ایک سوار چھین گیا، خواہ وہ حرام ہو یا حلال ہر دوصورتوں میں ہے۔

حضرت سالم بن عمير روائن نے كہا: ميں نے اسے قل كرنے كى نذر مانى بے اور امام احمد بن سعد نے ذكر كيا ہے كہ وہ يبودى تفار مكر ابل مغازى كى بيد روايت بے كيكن بيد درست ہے كہ بيد قصد تفويت كينيانے والا، تاكيد كرنے والا

اورمويد ہو۔

الأموال لأبي عبيدالله (٢/ ١٩٤، حديث: ٤٨٥)

<sup>😉</sup> الصارم (۲/ ۲۱۱)

واقدی نے المغازی (ا/۱۷۲) نے روایت کیا ہے، دیکھیے: سیرت ابن ہشام (۱۸/ ۲۳۵ بسیرت)



### آ گھویں حدیث:

انس بن زنیم الدیلی کا واقعہ ہے۔ اہل سیر کے ہاں میمعروف واقعہ ہے، ابن اسحاق اور واقدى وغيره نے اسے ذكر كيا ہے 🖰 اس نے بھى رسول الله مَاليَّةُم کی ہجو کی، فنبیلہ خزاعہ کے ایک غلام نے جب اس کی گنتاخی سنی تو اسے پھر مارا، رسول الله مَالِينَمُ نے اس کا خون رائيگال قرار ديا تھا، جب اسے معلوم ہوا تو رسول الله مَالَيْكُمُ کے پاس معذرت کرتے ہوئے آیا اور آپ ناٹیٹ کی مدح میں ایک قصیدہ کہا: آپ وہی تو ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں آپ کے تھم کی اہمیت ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس کی ہدایت دی اور کہا آپ کے لیے گواہی دے کسی انٹنی نے اینے کجاوے پر ایبا سوار نہیں اٹھایا جو نیکی اور عہد کی باس داری میں محمد تالی سے زیادہ ہو جان کیجی، اے اللہ کے رسول مُعَلِيمًا! آب مجھے پکڑ سکتے ہیں اور آپ کی دھمکی ہی ہاتھ سے پکڑنے کے مترادف ہے جان کیجیے! اے اللہ کے رسول مُظَالِيْظِ آپ تہام اور منجد سے ہر باشندے ىر قادر بى ـ

رسول الله مَالِين کو خبر دی گئی که میں نے ان کی جو کی ہے۔ جبکہ میرا ہاتھ میرے کوڑے سے میری طرف نہیں بوھاlacktriangledown

سیرة ابن هشام (۲/ ۲۲٤) مختصراً، و مغازی الواقدی (۲/ ۷۸۲ ـ ۷۹۱)

السيرة ميں يوں ہے: ''انھوں نے رسول اللہ علیہ کا کہ کو خردی ہے کہ میں نے ان کی جو کی ہے، میرا ہاتھ اس وقت بھی میرے کوڑے کی طرف نہیں بڑھا۔

ر الصارم المسلول علی شاتمہ الرسول کی میں کے کہا: اے نوجوان بربادی

وہ موسم بہار کے انتہائی عدہ دن میں نوست سے قبل کیے گئے میں نے کسی کی عزت پامال نہیں کی اور نہ کسی کا خون بہایا اے حق شناس اور سیدھی راہ کے مسافر ذرا غور کیجیے جب رسول اللہ منافظ کو اس کا قصیدہ اور معذرت نامہ پہنچا، نوفل بن معاویہ الدیلی نے اس کے بارے میں بات چیت اور سفارش کی اور انس بن زیم کو قبیلہ بنوخزاعہ کے آ دمی نے بھر سے زخی بھی کیا تھا۔ اس لیے رسول اللہ منافظ نے فرمایا:

"میں نے اس سے چشم پوشی کر لی ہے۔"

نوفل کہنے گئے: میرے ماں باپ آپ تالیقی پر فدا ہوں! پھر انس آئے
اور معذرت کی اور کہا لوگوں نے اس پر جموث بولا ہے۔ اس میں دلالت یہ ہے
کہ رسول اللہ تالیق نے قریش سے دس برس کے لیے مصالحت کی اور اس میں
خزاعہ اور بنو بکر بھی واخل تھے۔ پھر یہ آ دمی معابد (حلیف) تھا جس نے رسول
اللہ تالیق کی جو کی جو اس کے بارے میں کہا گیا اور اسے آ دمی نے زخمی کیا اگر
انھیں معلوم ہوجاتا کہ حلیف نبی تالیق کی جو کرے تو یہ ان چیزوں میں ہے جن
انتقام واجب ہے وہ ایسا نہ کرتے۔

پھر رسول الله مَالَيْظُ نے اس بنا پر اس کے خون کو رائیگاں فرمایا۔ بیداس

في السيرة: "...لا ديناً فتقت"

<sup>🛭</sup> في السيرة "تبين"

بنوخزاء رسول الله طائم کے اور بنو بحر قریش کے حلیف تھے۔

اسادر الساول علی شاتر الرسول کی سندهی کا کھی۔ استان کی دلیل ہے کہ حلیف جو جو کرے اس کا خون مباح ہوگا گھر وہ اپنے اشعار میں اسلام کا اظہار کرتا ہے باوجود کہ اس نے اپنی جو سے بھی براء ت کا اظہار کیا اور اس نے ان لوگوں کی گواہی بھی رد کر دی جنھوں نے اس کے خلاف گواہی دی کیونکہ وہ اس کے دشمن تھے اور ان کے مابین جنگیں اور جھڑ پیں ہوتی رہتی تھیں، اس عمل سے اس کا خون مباح نہ ہوتا تو انھوں نے اسے قبل کے لیے جو کو سہارا کیوں بنایا؟

پھران کے اسلام لانے کے بعد اور اپنی معذرت پیش کرنے کے بعد اور مخبروں کی تکذیب کے بعد اور مخبروں کی تکذیب کے بعد اور رسول الله مُنَالِّيْنَ کی مدح کے بعد، اس نے معافی مانگی کہ اس کا خون بہایا نہ جائے اور معافی اسی وقت ہوتی ہے جب گناہ کے مرتکب کوسز ا دینے کا جواز موجود ہو۔ م

اس سے معلوم ہوا کہ وہ اپنے مسلمان ہونے کے باوجود اور معذرت کرنے کے باوجود اور معذرت کرنے کے باوجود سزا کا استحقاق رکھتا تھا، مگر رسول اللہ طُالِیْجَا نے برد باری اور سخاوت کی وجہ سے اس سے چٹم پوٹی فرمائی باوجود اس کے کہ بیدعہد ہدنہ (جنگ کے بعد صلح یا وقفہ جنگ بندی میں فریقین تیاری کرتے ہیں) تھا، عہد جزیہ (زمین کا خراج) نہ تھا اور جو جنگ کے بعد صلح کرتا ہے اور اپنے شہر میں مقیم ہوتا ہے وہ اپنے شہر میں جو چاہے کرے اس کا عہد اسی وقت ٹوٹے گا جب وہ جنگ کی حت ہے وہ اپنے شہر میں جو چاہے کرے اس کا عہد اسی وقت ٹوٹے گا جب وہ جنگ کی حت ہے اور جو جو کا ارتفاب کرتا ہے اس کے ذمے کی کوئی پاس داری نہیں۔

نویں حدیث:

ابن الی سرح کا واقعہ ہے، یہ بھی ان واقعات میں سے ایک ہے جن پر

الصاری (۲۱۹/۲)

ال علم كا اتفاق ہے اور یہ ان كے ہاں اس قدرشهرت یا فتہ ہے كہ احاد راويوں كى رائية ہے كہ احاد راويوں كى روايت سے مشتی ہے۔

قصہ یہ ہے کہ فتح مکہ کے روز عبداللہ بن سعد بن ابی سرح حضرت عثمان والله علی واقع ملہ کے روز عبداللہ بن سعد بن ابی سرح حضرت عثمان الله مثالیٰ الله مثالیٰ الله مثالیٰ الله مثالیٰ الله مثالیٰ الله مثالیٰ اس کی طرف نگاہ دوڑائی، تین بار دیکھا، ہر مرتبہ انکار کر رہے تھے، تین بار کے بعد بیعت کر لی پھر اپنے صحابہ کرام والیٰ الله کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا:

''کیا تم میں کوئی دانشند آدی نہیں، جس وقت میں نے اس سے بیعت لینے سے اپنے ہاتھ کوروک رکھا تو وہ اسے قل کر دیتا۔''
صحابہ کرام گویا ہوئے کہ جمیں کیا معلوم آپ کے دل میں کیا ہے؟ آپ ذرا آئھ سے اشارہ فرما دیتے؟ تو رسول الله مُلَّا اِللَّمْ اللهِ عَلَا اللهِ اللهِ عَلَا اللهِ داود نے اسے سنن میں صحیح سند سے بیان کیا ہے، اس طرح امام الله داود نے اسے سنن میں صحیح سند سے بیان کیا ہے، اس طرح امام نسائی نے بھی۔

رسول الله مُنَاتِيمٌ نے اس کا خون بھی رائیگاں قرار دیا۔ بید حضرت عثان کا

• ابو داود، حدیث (۲۹۸۳، ۴۳۵۹) سنن سائی (۷/ ۱۰۰- ۱۰۱) الحاکم (۳/ ٤٥) بیهقی (۷/ ٤) سبحی احمد بن المفعل کی سند سے اور وہ از اسباط بن المر البمدانی زعم السدی از مصعب بن سعد عن أبیه بداس حدیث کو حاکم نے صحح کہا ہے، وہی نے موافقت کی ہے، اسے شخ الاسلام اور البانی المنظیز نے صحیح کہا ہے۔ دیکھیے: السلسلة الصحیحة، حدیث (۱۷۲۳)

کہا گیا ہے کہ ای شخص کے بارے میں بیآ یت نازل ہوئی:

جیسے اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے: اس میں دلالت یہ ہے کہ اس آ دی نے رسول اللہ من اللہ تعالیٰ میں میں میں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ میں جب جب اس طرح کا افتر اللہ اور ایک کا تب نے باندھا تو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ میں میں میں من اللہ تعالیٰ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ت

انظر السيرة (٢/ ٩٠٤) لابن هشام.

ویکھیے: تفسیر الطبری (٥/ ٢٦٨) الأسباب النزول (ص: ٢٥٤) والدر المنشور
 (٣/ ٥٥،٥٥)

و المساور المسلول على شاتم الرسول المحمد المحمد 67 نے اسے توڑ ڈالا اور اسے انجام سے دو جار کرنے کے لیے موت دے دی جب مجی لوگ اسے دفن کرتے زمین اسے باہر نکال میکنگی۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالی اینے رسول مَاللہ اللہ کی گستاخی کا انتقام خود ہی لے لیتا ہے، ابن ائی سرح کا خون کا حلال ہونا اس کے بعد کہ وہ تائب ہو کر اور مسلمان بن کر آیا اور رسول الله تَالِيْلِم كا فرمان: "تم نے اسے قل كيوں نہيں كيا؟" كھراس كے بعد اسے معافی دے دینا، اس بات کی نشانی ہے کہ نبی اکرم منافیم کے باس اختیار ہے کہ اسے قل کر دیں یا اسے معاف کر دیں، بیاس بات کی بھی دلیل ہے کہ رسول الله طَالِيْلُ كواختيار ہے كہ جوآپ طَالِيْلُ كَي كُتناخي كرے اسے قتل كروا ديں اگرچہ وہ توبہ تائب ہوکر اسلام کی طرف ملیٹ آئے۔ بیہ بات بھی درست ہے کہ ابن ابی سرح فتح مکہ سے پہلے اسلام کی طرف ملیك آیا تھا اور حضرت عثان كو کہنے لگا: ''میرا جرم بہت سکین ہے اور میں توبہ تاہب ہو کہ آیا ہوں۔ 🐕 پھر فتح مکہ کے بعد حضرت عثمان ٹائٹڈ اسے رسول اکرم منافظ کے باس لے آئے ، لوگ اس کی توبہ کے بعد شنڈے یر گئے۔

حالانکه رسول الله مالیلی چاہتے تھے کہ کوئی مسلمان اسی وقت اس کا کام منام کر دے، آپ مالیلی تھوڑی دیر اس کے مقتول ہونے کا انتظار کرتے رہے، بعض لوگوں نے خیال کیا کہ عنقریب بیموت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا، بیم اس کے واقعے کو امام بخاری حدیث (۱۲۲۸) اور امام مسلم حدیث (۲۷۸۱) نے حضرت انس سے بیان کیا ہے۔

الاسلام نے الصارم (۲/ ۲۳۰) میں قطعی طور پراس کی صحت کو ثابت نہیں کیا ہے،
 بلکہ فرمایا: عکرمة سے مروی ہے اور مزید فرمایا: کچھ نے یہ بھی ذکر کیا ہے ابن الی سرح دوبارہ مسلمان ہو گئے تھے۔

المغازي (۲/ ٥٥٥) مين اس كا واقعه موجود ہے۔

کھر الصارم المسلول علی شاتمہ الرسول کی سوچھ 68 کھی۔ سب سے واضح دلیل ہے کہ اس کے اسلام لانے کے بعد اسے قل کیا جائے گا، جان کیجے! ابن الی سرح اور دوسرے عیسائی کا تب رسول اللہ ٹاٹیٹی پر یہ بہتان تراشنا کہ وہ ان دونوں سے سیکھا کرتے تھے، واضح ترین بہتان ہے۔

رسول الله طَالِيَّا صرف وحى بجه لكهواتے جو الله تعالى آپ طَالِیَّا پر نازل فرماتے تھے اور آپ طَالِیْ کو حکم بھی بہی تھا كه قرآن كو اى طرح برقرار ركيس جيسے الله تعالى نے وحى كى ہے اور اس میں تصرف كا كوئى اختيار نه تھا۔ كلكه اسى طرح تصرف فرماتے تھے جیسے اللہ تعالى جا ہے تھے۔

#### قرآن مجيد مين مختلف قراء تين:

پھر اہل علم کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ ان کا تبوں کی تحریر کو رسول اللہ مُنَافِیْنَ نے برقر اررکھا لیعنی جو چیز رسول اللہ مُنَافِیْنَ نے ابتداء نہیں کھوائی، یا پھر آپ مُنافِیْنَ نے اس کا تب کو کچھ کہا؟ ووقول ہیں:

- ا۔ پہلا قول کہ عیسائی اور ابن ابی سرح نے تو سرتاسر بہتان تراشی کی ہے، رسول الله مُلائظ نے جو چیز نہیں تکھوائی اس کو برقرار رکھنا قطعاً ثابت نہیں ہے ہیں بلکہ ان دونوں نے بہتان تراشی کی ہے تا کہ وہ لوگوں کو رسول الله مُلائظ سے متنفر کر سکیں۔
- ۲۔ دوسرا قول که رسول الله مَثَالِيْمُ اپنے کا تب کو پکھ نہ پکھ کہتے تھے مثلاً آپ
   اطلا کرواتے ہوئے فرماتے تھے:

"سميعاً بصيراً" وه لكمتا: "سميعاً عليماً" آپ تَالَيْم اسے فرماتے

في مطبوعة الصارم ولا ينصرف له وما في المختصر اصح.

في الأصل على كتابة ما غيرم... وهو سهو.

السادہ السلول علی شاتہ الرسول ﴿ وَفَي رَفِ اللّٰهِ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللله

احادیث اس پر دلالت کرتی ہیں کہ سبعہ احرف سے مراد، جس سے قرآن مجید اتارا گیا ہی ہے۔ کہ ایک آیت کے اختام پر اللہ تعالی کے جواساء ہیں ان اساء میں بدل جائز ہے، قاری کو اختیار ہے کہ وہ قراءت میں ان اساء میں سے کوئی احم پڑھ لے اور رسول اللہ مَالَیْمُ بھی ان حروف میں اختیار دیتے کہ وہ جے چاہے ان حروف میں کھے لے اور بیا اوقات رسول اللہ مَالَیْمُ نے ایک حرف کی قراءت کی ہوتی تو آپ مَالَیْمُ سے کہا جاتا کہ اس طرح بھی درست ہے، کی قراءت کی ہوتی تو آپ مَالیُمُ سے کہا جاتا کہ اس طرح بھی درست ہے، کیونکہ آپ مَالیُمُ بَعْرُت دوحرفوں میں سے اختیار دے دیتے تھے اور ارشاد فرماتے تھے: ''ہاں دونوں الفاظ برابر ہیں'' کیونکہ آیت اکھی دونوں حرفوں پر نازل ہوئی تو آپ مَالیُمُ اسے برقرار رکھتے۔

<sup>•</sup> اے احمد (۳/ ۲۳۵ / ۲۳۷) نے ثابت از انس سے بیان کیا ہے۔ پھرای طرح (۳/ ۱۲۰) میں بیان کیا ہے، پھرای طرح (۳/ ۱۲۰) میں جید از انس کی سند اسلام نے اس کی سند کوشیح قرار دیا ہے۔ (۲۳۲/۲)

یه حدیث متواتر احادیث میں شار ہوتی ہے، کتب صحاح ، سنن اور مسانید کے مولفین نے
اس کی تخ یج کی ہے، اس کی بعض سندوں میں کچھ زائد الفاظ اور اضافے بھی ہیں اور
نکورہ الفاظ مختلف متعدد مرویات سے اخذ کردہ ہیں ہیں، ویکھیے: قطف الأزهار (ص:
۱۹۳) المرشد الو حیز (ص: ۷۷۔ ۹۰ لأبی شامة)

المساور المسلول على شاتد الرسول المحمد المساول على شاتد الرسول المحمد المسلول على شاتد الرسول المحمد المسلول على المسلول على شاتد الرسول المحمد المسلول على المسلو پھر اللہ تعالیٰ نے ان میں ہے بعض حروف کو اس وفت منسوخ کر دیا جب حضرت جريل عليتا رسول الله متاليم على رمضان المبارك مين قرآن مجيد كا دور کرتے تھے اور عرضہ آخیرہ (آخری دور) میں قرآن مجید کی قراء ت حضرت زید بن ثابت واثن کی قراء ت پر روک دی گئی اور ای قراء ت کو آج بھی پیٹھا جاتا ہے ای قراءت پر حضرت عثان راتن اور دیگر صحابہ اٹھ انتائے نوگوں کو جمع کیا، ایک دوسری سند سے یول بھی مروی ہے 🕈 کہ وہ رسول اللہ مُلْقِعُ سے دریافت كرتاكه ميں تعلمون لكھول يا تفعلون تو آپ تُلَيِّيُمُ ارشاد فرماتے: اس ميں ہے۔ جو جاہے وہ لکھ لے، اللہ تعالی اسے درست لکھنے کی تو بن عطا فرما دیتے اور وہ ان دونوں حرفوں میں سے جو اللہ تعالی جو زیادہ پسند ہوتا وہ لکھ دیہے بشرطیکہ وہ دونوں الله تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ موں یا پھر وہی لکھتے جس کا الله تعالیٰ نے محم دیا ہوتا، رسول الله مُناقِع كى طرف سے يداختياراس بات كى علامت ہے کہ جو نازل کیا گیا ہے اس میں وسعت ہے، الله تعالیٰ کی طرف سے قرآن کی حفاظت میں وثوق ہے 🔑 اور اس کی بات نشانی ہے کہ آپ سُالیمُ صرف وہی کھتے ہیں جو نازل کیا جاتا ہے، بیراس کتاب، جس کی حفاظت کی ذمہ داری الله تعالی نے اٹھا رکھی ہے، میں کوئی منکر چیز نہیں کیونکہ الله تعالی نے اس کتاب کی صانت دفی ہے کہ باطل نہ تو اس کے سامنے سے آسکتا ہے اور نہ ہی اس کے پیچھے سے۔ بعض علاء نے اس کی ایک تیسری توجیہ بھی پیش کی ہے کہ کاتب بسا اوقات امام احمد نے اسے الناسخ والمنسوخ میں بیان کیا ہے، جیسا کہ الصارم (۲/ ۲٤٥) میں ہے۔ امام احمد اور ابن ابی حاتم نے اس کی سند بیان کی ہے، جیسا کہ الدر المنثور (۳/ ٥٥) میں مخضرطور پر مروی ہے، اس کی سندارسال کے ساتھ سخت ترین ضعیف بھی ہے۔

كذا استظهرت، والكمتان غير محررتين في النسخة، وفي الصارم "او ثقة بحفظ الله..."

ب جیسے اس طرح کا اتفاق حضرت عمر والتی بن خطاب سے بھی اس فرمان سے:

﴿ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ ﴾ [المؤمنون: ١٤] فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ ﴾ [المؤمنون: ١٤]

#### دسويل حذيث:

دولونڈیاں جورسول اللہ مکاٹی اور بنی ہاشم کے خلاف جوکرتی تھیں۔ اللہ سیرت کے ہاں بیمشہور ومعروف ہے، رسول اللہ مکاٹی کے ابن خطل کی دولونڈیاں، جورسول اللہ مکاٹی کی جوکرتی تھیں، کے قبل کا تھم صادر فرمایا، ان میں سے ایک قبل کی گئی اور دوسری رو پوش ہوگئی، یہاں تک کہ اسے جان کی امان وی گئی، اسے تحمد بن عائد، ابن اسحاق اور عبداللہ بن حزم نے قبل کیا ہے۔

<sup>●</sup> اے طیالی نے مند (ص: ۹، رقم: ۲۱) میں ابن ابی حاتم، ابن مردویدادر ابن عساکر کوالہ الدرر المثور (۱۲/۵) نے از انس ازعمر بیان کیا ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا: "میں نے اپنے رب کی چار چیزوں میں موافقت کی ہے، جس میں یہ آیت بھی شامل ہے۔"
اسے طبرانی (الکبیر ۱۱/۹) ابن مردویہ بحواله: الدرر (٥/۱۶) ابن عباس سے بیان کیا ہے۔اس کی سند میں کلام ہے۔ دیکھیے: محمع الزوائد (۹/۱۷)

<sup>😉</sup> الصارم (۲/ ۲۳۹)

ویکھیے:مغازی الواقدی (۲/ ۹۰۸) و سیرة ابن هشام (۲/ ۶۰۹ ـ ٤١٠)

الصارم المسلول على شاتع الرسول كالمساول ك

ایک قول بی بھی ہے کہ دونوں لونڈیاں ابن خطل کی تھیں، رسول اللہ مُالیُّیُّا نے فرمایا: ابن خطل کے تھیں، رسول اللہ مُالیُّیُا نے فرمایا: ابن خطل کے ساتھ ان کا بھی کام تمام کر دیا جائے اور ان دونوں کے واقعہ پر اہل سیرت کا اتفاق ہے اور مشہور واقعہ ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ محض کفر اصلی کی بنیاد پر کسی عورت کو جان ہو جھ کر قبل کرنا بالا جماع جائز نہیں ہے اور رسول اللہ مُالیُّیْ عورتوں اور بچوں اور بچول کے قبل سے منع فرمایا۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں عورتوں کو اس وجہ سے قتل کرنے کا تھم دیا کہ بیہ اپنے اشعار میں ہجو کیا کرتی تھیں اور جو رسول اللہ مُناٹیا ہم کی ہجو کرے اور آپ مُناٹیا کم گستاخی کرے وہ ہر حالت میں واجب القتل ہے۔

#### ٔ گیار ہویں حدیث:

رسول الله طَالِيَّةِ فَتَى مَلَه كَ سَالَ مَلَهُ مَرْمَهُ مِينَ داخل ہوئے اور آپ طَالِيَّةِ فَكُمُ مَلَمَ مَر كى سر پرلومے كا خود (نو پى) تقى۔ جب آپ طَالِيَّةُ نے اسے اتارا، ايك آ دى آيا اور كہنے لگا: ابن خطل كعبہ كے پردہ سے لئكا ہوا ہے۔

ارشاد فرمایا: "ایسی قتل کر ڈالو۔"

یہ واقعہ بھی انتہائی معروف ہے، صیح بخاری اور مسلم میں موجود ہے اور وہ مقول ہوگیا۔

اس كا جرم يد تفاكد رسول الله مؤلياً في است عامل زكوة بنا كر بهيجا اوراس

ان میں سے صحیح بحاری حدیث (۳۰۱٤) و مسلم حدیث (۱۷٤٤) کی حدیث (۱۷٤٤) کی حدیث جو حفرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ علی اللہ عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ علی اللہ عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ علی مقتول عورت کو دیکھا۔"

<sup>€</sup> البخاري، رقم (١٨٤٦) و مسلم، رقم (١٥٧) من حديث انس.

المساول على شاتد الرسول كي حرف المساول على المساول على المساول على شاتد الرسول كي حرف المساول على المساول ع

کی خدمت میں ایک خادم بھی روانہ کیا اسے اپنے ساتھی پراس وجہ سے خصر آگیا کہ اس نے اس کے لیے کھانا تیار نہیں کیا تو اس نے اپنے خادم کوقل کر دیا، پھر اسے اندیشہ لاحق ہوا کہ اسے بھی قصاصاً قتل کیا جائے گا، اس لیے بیر مرتد ہوگیا اور اونٹوں کو ہا تک کر لے گیا اور رسول اللہ ٹاٹیٹی کی ججو کرنے لگا، اپنی لونڈیوں کو تھم دیتا وہ اس ججو کو گاتیں۔

گویا تین جرائم اس کے خون کو مباہ کر گئے، جان کاقل، ارتداد اور ہجو۔ اسے قبل کرناممکن نہیں تھا کیونکہ اس پر قصاص تھا۔ اس لیے چاہیے یہ تھا کہ وہ مقول کے ادلیاء، قبیلہ خزاعہ کے سپر دکیا جاتا یا تو وہ اسے قبل کرتے، یا معاف کر دیتے یا پھر دیت لے لیتے۔

محض ارتداد کی بنا پر بھی قتل ورست نہیں تھا کیونکہ مرتد سے تو بہ کروائی جائے گی اور اگر وہ مہلت مانے تو اسے مہلت بھی دی جائے گی اور بید ابن خطل اپنے گھر سے بھا گا بناہ طلب کرتے ہوئے، امان چاہتے ہوئے، جنگ ترک کرتے ہوئے، امان چاہتے ہوئے کا باوجود ترک کرتے ہوئے، اسلحہ بھینکتے ہوئے گر ان سب چیزوں کے جاننے کا باوجود رسول اللہ مُنالِیم نے اس کے قتل کا حکم دیا اور جو صرف مرتد ہوتا تھا آپ مُنالِیم کا بیطریقہ نہ ہوتا کہ اسے قتل کر دیا جائے لہذا ثابت ہوا کہ بید تل کا حکم ہجو اور گستاخی کی وجہ سے تھا۔

#### بار ہویں حدیث:

رسول الله مَثَاثِیَّا نے اپنی گستاخی کی وجہ سے ایک جماعت کے قل کرنے کا تھم ارشاد فرمایا اور اسی بنا پر ایک جماعت کوموت کے گھاٹ ا تارا بھی گیا باوجود کہ آپ مَثَاثِیُّا نے ان لوگوں، جو ان کے قائم مقام کافر اور جنگجو تھے، سے چثم پوشی بھی فرمائی، جس طرح کہ پہلے حضرت ابن المسیب کے حوالے سے گزر چکا

# ور المسادر المسلول على شاتد الرسول المسلول على المسلول على المسلول على المسلول على المسلول على المسلول على الم عند آب مَثَالِيَّةُ فِي عَلَم كَروز ابن الزبعرى كَ قُلَّى كَا تَعَم ارشاد فرمايا - المسلول على المسلول المسلو

جب رسول الله مَنَافِيْمُ طَا نَف سے بلیٹ کر مدینة تشریف لائے تو بجیر بن زُہیر نے اپنے بھائی کعب بن زُہیر کو خط لکھا کہ رسول الله مَنَافِیْمُ نے مکہ میں ان لوگوں کوئل کروا دیا ہے۔ جضوں نے رسول الله مَنَافِیْمُ کی جو کی اور آپ مَنَافِیْمُ کو اذیت بہنچائی اور قریش کے جوشعرا مثلاً ابن البرعری اور ہمیر ۃ بن ابی وہب وہ اِدھر اُدھر بھاگ چکے ہیں، ابن الزبعری نے تو نجران کا رُخ کیا، پھر اسلام قبول کر کے رسول الله مَنَافِیُمُ کے پاس آیا اور اس نے اپنی توب اور معذرت میں انتہائی عمدہ اشعار کہے آپ مَنافِیمُ نے گتا فی کی وجہ سے اس کے خون کو رائیگاں قرار دیا، باوجود ہے کہ آپ مَنافِیمُ نے سجی اہل مکہ کو امان دی ہے ہاں وہ شخص جس کا جرم اس کے مثل تھا۔

ان لوگوں میں سے عبداللہ بن ابی امیہ بن المغیر ہ اور ابوسفیان بن المغیر ہ اور ابوسفیان بن الحارث بن عبد المطلب تھے اور اس کا رسول الله مُثَاثِرُ کی ججو میں واقعہ مشہور ہے۔ حالانکہ ابوسفیان آپ مُثَاثِرُ کا رضاعی بھائی تھا، حضرت حلیمہ نے اسے بھی دودھ پلایا، مگر رسول الله مُثَاثِیْم اپنی ججو اور اپنے صحابہ کرام کی ججو کی وجہ سے اس ابن سعد نے اسے الطبقات (۲/ ۱۱) میں ذکر کیا ہے۔ شخ الو سلام المصارم (۲/ ۲۱) میں ذکر کیا ہے۔ شخ الو سلام المصارم (۲/ ۲۱) میں ذکر کیا ہے۔ شخ الو سلام المصارم (۲/ ۱۲) میں فراتے ہیں: سعید بن المسیب کی مراسل عمد کی کی انہا کو پینی ہوئی ہیں، بعض الل مغازی اسے ذکر ذکر میں تو بیا اسے خلاف جمت ہے، جواسے ثابت نہیں رکھتا۔

ویکھیے السیرہ النبویہ لابن هشام (۲) ۱۱۰)

وقع في الأصل رجالا وهو سهو.

ویکھیے: المغازی للواقدی (۲/ ۲۰۸ - ۸۰۰) و السیرة (۲/ ۲۰۰، ٤۰۱) اشعار اس میں ہیں۔

ور الصادر المسلول على شاتد الرسول كي المسلول كي المسلول على شاتد الرسول كي المسلول كي الم

کے خون کو بھی رائیگاں قرار دیا ہے، یہاں تک وہ آیا اور معذرت کی اور اسلام قبول کیا، حضرت علی دلائیڈا اور دیگر کو قبول کیا، حضرت علی دلائیڈا اور دیگر کو اینا سفارشی بنایا، پھر رسول الله ملائیڈا کے پاس آیا اپنے اسلام اور معذرت کے حوالے سے اشعار کیے یہاں تک کہ رسول الله ملائیڈا کا دل بسیج گیا۔

لعمرك إني يوم أحمل راية لتغلب خيل اللات خيل محمد لكا لمدلج الحيران أظلم ليله فهذا أواني حين أهدى وأهتدي هداني هاد غير نفسي ودلني على الله من طردت كل مطرد على الله من طردت كل مطرد تيرى عمر كي فتم! بين نے ايے دن جمندا الهايا جب لات كے شہواروں پر غالب آگئے جب لات كے شہواروں پر غالب آگئے جيے سرگردال رات كو چلنے والا جب رات انتهائي گهري ہوجائے يہ ميراايا وقت ہے جب مجھے ہدايت كي گئي اور ميں ہدايت يافتہ ہوگيا ميرے ضمير كے علاوہ مجھے كى اور نے راہنمائي كي الله كي طرف، ميں عليحدہ ہوگيا ہر حقير چيز نے اور باتي اشعار بھي ذكر كيے۔

ایک روایت میں یوں ہے کہا: ہم نے رسول الله طالع سے اندرآنے کی اجازت چاہی تو آپ طالع کی اجازت نہ دی، رسول الله طالع کی بیوی حضرت ام سلمہ نے عبدالله بن الى امیداور ابوسفیان بن الحارث کے بارے میں مختلوکی کہا: یا رسول الله طالع کی ازدواجی رشتہ ہے، آپ طالع کی چوپھی

اے واقدی نے مغازی میں بیان کیا ہے۔ (۸۱۰/۲)

﴿ السادر السلول علی شاتمد الرسول ﴿ وَ الله تعالی ان دونوں کو کا بیٹا ہے، الله تعالی ان دونوں کو کا بیٹا ہے، الله تعالی ان دونوں کو مسلمان بنا کر لایا ہے اور آپ مالی کے ساتھ مل کر بد بخت نہیں ہو سے آپ مالی نے ان لوگوں کو بھی معافی دی ہے جن کا جرم ان دونوں کے جرم سے علین تھا اور آپ منافی کم لوگوں میں سے سب سے زیادہ ان کے جرم کو معاف کرنے والے ہیں، آپ منافی نے جوابا فرمایا:

"اس نے مجھے بعزت کیا ہے، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔"

جب یہ بات ابوسفیان تک پہنی ، اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی تھا۔ تو کہنے لگا، اللہ کی قتم! وہ میری معذرت کو قبول کرے گا یا پھر میں اپنے بیٹے کے ۔ ہمراہ صحرا میں بھوکا اور بیاسا تڑپ تڑپ کر جان دے دوں گے۔ آپ تالیٹی تو لوگوں میں سے سب زیادہ بردبار ہیں، سب سے زیادہ احترام کرنے والے ہیں، رسول اللہ تالیٹی کا دل اس وقت پسیج گیا، آپ تالیٹی نے اجازت مرحمت فرما دی اور وہ دونوں مسلمان ہوگئے اور ان کا اسلام انتہائی عمدہ رہا۔

عبداللہ بن ابی امیہ طائف میں مقتول ہوگئے اور ابوسفیان خلافت عمر والنظ میں مدینہ منورہ میں انتقال فرمایا ،رضی اللہ عنہا، وجہ دلالت یہ ہے کہ رسول اللہ عنایہ نے ابوسفیان بن الحارث کا خون رائیگاں قرار دیا، حالانکہ دیگر سرداران قریش جو جہاد کے خلاف اپنی جانوں اور اموال کوخوب خوب پیش کرتے تھے، کا خون رائیگاں قرار نہیں دیا۔ ابوسفیان کا جرم رسول اللہ عنایہ کی گتاخی اور جو کون رائیگاں قرار نہیں دیا۔ ابوسفیان کا جرم رسول اللہ عنایہ کی گتاخی اور جو کے علاوہ اور کچھ نہ تھا، پھر وہ مسلمان ہوگئے اور آپ عنایہ کی گر بھی اس سے اعراض کرنے گئے، حالانکہ آپ عنایہ کا طرز عمل تو یہ تھا کہ آپ عنایہ کی جبتو کرتے، ابوسفیان تو آپ عنایہ کے خاندان کا آدمی تھا! معلوم ہوا کہ اس نفرت کا سبب تو بین رسالت تھا، جیسا کہ خاندان کا آدمی تھا! معلوم ہوا کہ اس نفرت کا سبب تو بین رسالت تھا، جیسا کہ خاندان کا آدمی تھا! معلوم ہوا کہ اس نفرت کا سبب تو بین رسالت تھا، جیسا کہ

دیر الصارمہ المسلول علی شاتبہ الرسول کی ۔ حدیث میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ ●

ای طرح فتح مکہ کے روز چید آ دمیوں کو قبل کرنے کا تھم جاری فرمایا: 
"ابن ابی سرح، ابن خطل، الحویرث، مقیس، عکرمة اور هبار،

ابوسفیان کا واقعہ ان لوگوں سے زیادہ مشہور ہے، اسے کئی محدثین نے بیان کیا ہے۔ اور ان میں سے اکثر مرسل ہیں اور مرسل جب کئی مختلف سندوں سے مروی ہو بالخصوص جو اس کا اہتمام کرے اس کی مرسل مند کی طرح ہوتی ہیں ہے، بلکہ اہل مغازی کے ہاں بعض مشہور چیزیں ان سے زیادہ مضبوط ہوتی ہیں جو ایک ایک سند سے مروی ہے۔

اسی طرح عقبہ بن ابی معیط کو اتنا بھوکا اور پیاسا قید رکھا گیا کہ وہ مارا گیا اور وہ سوال کرتا: اے جماعت قریش! میں نے کیا جرم کیا ہے میں تو بھوکا اور پیاسا رکھ کر مارا جا رہا ہوں؟ رسول الله سَائِيْنِ ارشاد فرماتے:

" تیرا رسول الله مَالَیْمُ سے کفر کرنا اور بہتان تراشی کرنا۔"

اس طرح حضرت علی والله في نضر بن الحارث كو گستاخی رسول مَنْ اللهُمْ كی

- جب اس نے کہا: اس نے تو میری تو بین کی ہے، لہذا جھے ان دونوں کی ضرورت نہیں
   ہے۔ المغازی (۲/۱۸)
- ویکھیے: المعازی (۲/ ۲۰) دوسری روایات میں صراحت موجود ہے کہ آپ نے ان
   کو نامزد فرما کرقل کرنے کا تھم ویا تھا۔ حافظ ابن حجر الش نے الفتح (۷/ ۲۰۶، ۲۰۵)
   میں متفزق روایات سے آخیں جمع فرمایا ہے۔
  - اصحاب المغازی میں زہری، ابن عقبہ، ابن اسحاق، واقدی اور اموی شامل ہیں۔
- ان الفاظ سے بزار نے حضرت عبداللہ بن عباس کی حدیث بیان کی ہے۔ الکشف
   (۲/ ۳۲۰) یکی بن سلمہ بن گہیل اسے بیان کرنے میں متفرد ہے اور وہ ضعیف ہے، اس
   کوئل کا واقعہ مشہور ہے جے اہلِ مغازی نے بیان کیا ہے۔



اس میں یہ جُوت ہے کہ جنگ بدر کے دوقیدی گتاخی رسول ناٹی کی وجہ
سے واجب القتل قرار پائے اور فتح مکہ کہ بعد ان لوگوں کوئل کرنے کا تھم ارشاد
فرمایا جوآپ ناٹی کی ججو (تو بین) کرتے تھے خواہ وہ قریش ہویا دیگر اہل عرب
اسی طرح ایک نے رسول اللہ ناٹی کی گتاخی اور جوکی تو اسے ایک
عبقری جن نے موت کی جھینٹ چڑھا دیا اور یہ قاتل جن مسلمان تھا، رسول
اللہ ناٹی نے اس واقعہ کی لوگوں کوخبر دی۔

ای طرح ابو رافع بن ابی الحقیق یہودی کا قتل تھا، اس کا واقعہ بھی مشہور ہے اور صحیح بخاری میں مروی ہے۔

یہ بھی احادیث اس بات کی نشان دہی کرتی ہیں کہ جورسول الله مُنَافِیْ کی ججو کے اللہ مُنَافِیْنَ کی ججو کے اسے گا۔ کرے گا اور گستاخی کرے گا اسے قمل کیا جائے گا اور اس قمل پرلوگوں کو ابھارا جائے گا۔ تیر ہویں حدیث :

اس واقعہ کو امام ابو القاسم عبداللہ بن محمد البغوى اور ابو احمد ابن عدى نے الكامل ميں بيان كيا ہے۔ الكامل ميں بيان كيا ہے۔ كم مدينه منوره سے دوميل كے فاصلے پر بنوليث كا

- · ويكھيے: المغازي للواقدي (١٠٧/١٠٦)
  - 🛭 ويكھيے:الصارم (۲/ ۲۹۱، ۲۹۲)
- صحیح البخاري، رقم (۲۰۲۲، ۳۰۲۳، ۲۳۸)
  - 🗗 الصارم (۲/۳۲۳)
- الكامل لابن عدى (٤/ ٥٣ ، ٥٥) ابن عدى في بيواقعه بيان كيا ب اوراس صالح بن حيان قرشى كوفى كى مناكير مين شامل كيا ب اوراس ك بعد كها: "دية قصه مين است صرف اسى سند جانبا بول" يعنى حجاج الشاعركى سندست كه حدثنا زكريا بن عدى حدثنا على بن مسهر از صالح بن حيان از ابن بريدة از أبيه.

ور السادہ السلول علی شاتھ الرسول اللہ تعابات میں ان کی کمی عورت سے منگلی کی گر انھوں نے ایک آ دمی نے زمانہ جاہلیت میں ان کی کمی عورت سے منگلی کی گر انھوں نے اسے شادی نہ کرنے دی۔ بیان کے پاس ایک فیتی جوڑا (خلّہ) لے کر گیا اور کہا کہ رسول اللہ تُلَّاثِیُم نے مجھے ارشاد بھی فرمایا ہے کہ میں تمھارے خون (قبل) اور اموال کا فیصلہ کیا کروں، مجھے ارشاد بھی فرمایا ہے کہ میں تمھارے خون (قبل) اور اموال کا فیصلہ کیا کروں، پھر یہ اس عورت کے گھر والوں کے پاس گیا، جس سے محبت کرتا تھا تو ان لوگوں نے رسول اللہ متاثیم کی طرف قاصد روانہ کر کے حقیقت حال معلوم کرنے کی کوشش کی تو رسول اللہ متاثیم نے فرمایا:

''الله تعالیٰ کے رشمن نے جھوٹ بولا۔''

پھرایک آ دمی کواس کی طرف روانہ کیا اور فرمایا:

''اگروہ تجھے مل جائے تو اسے قتل کر ڈالنا اور اگروہ مرجائے تو اسے

آگ میں جلا دینا۔''

پھرارشاد فرمایا:

"جو شخص جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔" اس کی سند صحیح کی شرط پر ہے، اس کی کوئی علت بھی معلوم نہیں۔ آس واقعہ کا ایک شاہد (تائیدی روایت) بھی ہے، مگر اس میں ہے:

• یش الاسلام کا وہم ہے اس کی وجہ صالح بن حیان قرشی اور صالح بن جی کے ورمیان تفریق الاسلام کا وہم ہے اس کی وجہ صالح بن حیان کہا ہے۔ تقدراوی ہے، اس وہم کی نشان وہی زمانۂ قدیم میں حافظ ذہی نے سیر اعلام النبلاء (٧/ ٣٧٣، ٣٧٣) میں کی ہے: کہا: ہمارے شخ ابو العباس نے اپنی کتاب "الصارم المسلول" میں صالح بن حیان کی اس حدیث پر اعتاد کیا ہے اور اسے قوی قرار دیا ہے۔ اس میں ان کا وہم ہے۔ دیکھیے: المیزان (٣/٧)

### السارم المسلول علی شاتمہ الرسول کے حکوات آگ کا بروردگار ہی دے ۔ ''ا سے مت جلانا کوئلہ آگ سے عذاب آگ کا بروردگار ہی دے

''اسے مت جلانا کیونکہ آگ سے عذاب آگ کا پروردگار ہی دے ۔ سکتا ہے۔

اس مدیث کے بارے میں لوگوں کے دواقوال ہیں:

ا۔ پہلا قول یہ ہے اس حدیث کے ظاہر کو لیتے ہوئے ممل کیا جائے گا، یعنی جوعما رسول اللہ مُظَافِرًا پر جموف ہولے گا اسے قل کیا جائے گا، ان لوگوں میں سے بعض کا موقف یہ ہے کہ دہ اس جموٹ کی دجہ سے کافر ہوجائے گا، ایک جماعت کا یہ نظریہ ہے جن میں ابو محمد الجوینی بھی شامل ہیں اور اس کی دجہ یہ ہے کہ رسول اللہ مُظافِرًا پر جموث اللہ تعالی پر جموث ہے، اسی بنا پر تو ارشاد فرمایا:

میرے اوپر جموٹ بولنا ایسانہیں ہے جیسا کہ تمھارا ایک دوسرے پر جموث بولنا ایسانہیں ہے جیسا کہ تمھارا ایک دوسرے پر جموث بولنا ہے۔

جس کا رسول الله مُنظِیم نے علم فرمایا حقیقتا الله تعالیٰ نے اس کا علم فرمایا آپ نظیم کی اتباع اس طرح واجب ہے جس طرح الله کے علم کی اتباع واجب ہے بلندا جو رسول الله نظیم پر جھوٹ بولتا ہے وہ الله پر جھوٹ بولتا کے طرح سے

اس کی مزید توضیح یہ ہے کہ رسول اللہ علاقی کی تکذیب جھوٹ کی قتم ہے، آپ علاق کی تکذیب جھوٹ کی قتم ہے، آپ علاق کی تکافی کی تعربی دی ہیں

- المعافی النهروانی نے المحلیس الصالح (۱/ ۲ /۱ ، ۱۸۳) میں روایت کیا ہے، اس کی سند ہے ابن الجوزی نے الموضو عات (۱/ ۸۳) میں بیان کیا ہے، اس کی سند میں داود بن زبرقان متروک راوی ہے۔ اس حدیث کے دیگر ضعیف شواہد بھی ہیں جن کی بدولت بیمقبول کے درج میں پہنچ جاتی ہے، امام ذہبی براللئ فرماتے ہیں: "اس کی کوئی سندصیح نہیں۔" ویکھیے: قصص لا تثبت للعتیق (٤/ ۱۳ - ۲٤)
  - صحیح البخاري، حدیث: (۱۲۹۱) و صحیح مسلم، حدیث (٤) عن المغیرة.

السارم المسلول علی شاتھ الرسول کی سنگی کی گئی۔ اور وہ راست نہیں ہے گویا یہ اللہ تعالیٰ کے دین کو باطل کرنے والی بات ہے اور جو آپ سنگا پڑی پر جموٹ بولٹا ہے۔ گویا وہ عمراً دین میں ایسی چیزیں واخل کرتا ہے جس کا تعلق اس سے نہیں اور وہ خیال کرتا ہے کہ امت پر اس کی تصدیق بھی لازم ہے۔

یہ بھی اسی طرح معطما اور تحقیر ہے کیونکہ وہ خیال کرتا ہے کہ اس نے الی چیزوں کا تھم دیا ہے جس کا تھم نہیں دیا گیا ہے، بلکہ اس کا تھم دیتا بھی جائز نہیں ہے، بداس کی نبیت بے وقوفی کی طرف ہے یا پھروہ باطل اشیاء کی خبر دیتا ہے، بداس کی نبیت جھوٹ کی طرف ہے اور صرت کی کفر ہے۔

خلاصہ کلام بیہ ہے کہ جو اللہ تعالی پرعمراً جھوٹ بولے وہ اسی طرح جیسے وہ عمراً اللہ تعالی کی تکذیب کر رہا ہے بلکہ اس سے بھی برا حال ہے اس طرح رسول اللہ تالی کی تکذیب کے مترادف ہے۔

شيخ الاسلام فرماتے ہيں:

جان کیجے! یہ قول انتہائی متحکم ہے اور پھر اس کے متعدد دلائل ذکر کیے جن کی قوت اور کثرت کی بنا پر ان کی تر دید ناممکن ہے۔

پھر فرمایا:

"بر طحوظ خاطر رکھا جائے گا کہ جو بالمشافہ جھوٹ بولے اور جو کی وساطت سے جھوٹ بولے ان دونوں میں تفریق کی جائے گی، مثال کے طور پر وہ کہے: مجھے فلال بن فلال نے اس طرح ان سے صدیث بیان کی، اس اعتبار سے اس نے اس آ دی پر جھوٹ بولا، اور

www.KitaboSunnat.com

<sup>🛭</sup> الصارم (۲/ ۳۳۳)

### 

سيدها رسول الله مَا لِيَّامُ برجهوت بولا ہے۔

رہا جب اس کا بہتان تراثی کرنا اور معمولی روایت بیان کرنا، اس معاملہ میں غور وفکر کرنا چاہیے، رہا وہ شخص جو حدیث بیان کرے اور وہ جان لے کہ بیہ مجھوٹ ہے تو بیحرام ہے لیکن اسے کا فرقر ارنہیں دیا جائے گا، ہاں اس کی روایت میں ایسی چیز موجود ہوجس سے کفر لازم آئے۔

کونکہ وہ اس بات میں سپا ہے کہ اس کے استاد نے اسے الی بی صدیث بیان کی ہے، اس بنا پر جو تو بین رسالت کرے وہ قتل کا زیادہ حق دار ہے، بنسبت اس آ دمی کے جو آپ پر جھوٹ بولتا ہے، رسول الله مُنَّالِيُّا ہے اس آ دمی، جس نے آپ پر جھوٹ بولا، کو بغیر توبہ کروائے قتل کرنے کا تھم دیا ہے، اس اعتبار سے گنتاخ رسول بالاولی اس کا حق دار ہے۔

۲۔ دوسرا قول یہ کہ رسول اللہ مظافیۃ پر جموث ہو لئے والے کو سخت سزا تو دی جائے گا، اس کا قل جائز نہیں کیونکہ جن چیز وں کی وجہ سے کفر اور قبل لازم آتا ہے وہ معروف اشیاء ہیں اور اس کا تعلق اس سے نہیں، اس لیے یہ جائز نہیں کہ اس چیز کو برقر ار رکھا جائے تعلق اس سے نہیں، اس لیے یہ جائز نہیں کہ اس چیز کو برقر ار رکھا جائے جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے اور جو اس قسم کی بات کرے اس کی بات کو مقید کیا جائے گا کہ رسول اللہ تالیق پر جھوٹ ظاہری عیب پر شمنل نہ ہو۔
اور اگر وہ خبر دیتا ہے کہ میں نے یہ کلام سنا ہے اور وہ کلام ظاہری طور پر رسول اللہ تالیق کی تنقیص اور عیب جوئی کرتا ہے، جیسے:

المساول على شاتم الرسول المساول على شاتم الرسول المساول على شاتم الرسول المساول على شاتم الرسول المساول على المسا

''گوڑے کے پینے والی حدیث' اور دیگر لغویات ہیں، یہ رسول اللہ مَالیٰ اللہ مَالیٰ اللہ مَالیٰ اور ظاہری منسخرے۔

اس کا ارتکاب کرنے والا بلاشبہ کا فر ہے اور اس کا خون حلال ہے، یہ شخ الاسلام نے ذکر کیا ہے، یہ آ دمی جس نے رسول اللہ مظامین پر جھوٹ بولا یہ ایسا حموث تھا جو رسول الله طَالِيُّا كى عيب جوكى اور توبين يرمشتل تھا، كيونكه اس نے برعم خویش میہ باور کرایا کہ رسول الله ماللة علائم نے قوم کے خون (قتل) اور اموال کے لیے منصف بنا کر بھیجا ہے اور اسے بیہ اجازت بھی بخشی ہے کہ وہ ان لوگوں کے گھروں میں سے جس گھر میں جاہے رات گزارسکتا ہے تا کہ وہ اس عورت کے ہاں رات گزارے اور اس سے بدکاری کرے۔جس کے تصور میں اس نے حرام اشیاء کو حلال قرار دینے کی نایاک کوشش کی ہے ان کے ہاں اس شخص نے رسول الله سَالِيْلِ كي توبين اورعيب جوئي كي ہے، ان دونوں اقوال كے مطابق اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ عیب جوئی کرنے والاقتل کامستحق ہے اور یہی مطلوب ہے، پہلا قول یہ ہے کہ وہ کا فر ہے اور دوسرے قول کے مطابق وہ طعنہ زنی كرنے والا ہے، يہلے قول كى تائيداس سے بھى ہوتى ہے كداگران كے ہال طعنہ زنی اور گالی گلوچ خلاہر ہوجاتا تو وہ اس پرانکار کرنے میں جلدی کرتے۔

### چودهوی حدیث:

بدوی کا واقعہ جس نے رسول الله مَالَيْنَ کَا کُوعطيات کی فراہمی کے موقعہ پر • ۱۰۵ کھڑت اور موضوع حدیث ہے، اسے ابن جوزی نے الموضوعات (۱/ ۱۰۵) میں بیان کیا ہے اور اس کے بعد کہا ہے: "اس حدیث کے موضوع ہونے میں کوئی شک نہیں ہے ایک مسلمان ایسی حدیث وضع نہیں کرسکتا۔

😉 الصارم (۲/ ۲۳۹)

الصارم المسلول على شاتم الرسول كي المسلول على شاتم المسلول على شاتم الرسول كي المسلول على شاتم الرسول كي المسلول على شاتم الرسول كي المسلول كي ا

کہا آپ نے اچھا نہیں کیا اور نہ ہی آپ مُلَّیِّم نے خوبصورت کیا ہے۔ تو مسلمانوں نے اسے قتل کرنے کا پروگرام بنایا تو رسول الله مُلَّیْم نے ارشاد فرمایا:

"اگرتم اسے قبل کر دیتے تو دہ آگ میں داخل ہوتا۔"

یہ قصہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جورسول الله مَالَّيْظُ کی گستاخی کرتے ہوئے مارا گیا وہ جہنمی ہے اور اس کے قبل کے جائز ہونے کے حوالے سے ہے وگرنہ تو دہ شہید ہوگا۔

ال حدیث سے یہ جمی معلوم ہوتا ہے کہ آپ تالیق نے اس سے چہ پی پینی کی کیونکہ آپ تالیق کو افغایار ہے کہ جو آپ تالیق کو تکلیف پہنی کے اسے معاف کر سکتے ہیں۔
ای طرح قول اس آ دمی کا بھی ہے جس نے حنین کی غنیمت کے تقسیم کے موقعہ پر کہا: یہ الیہی تقسیم ہے جس میں اللہ کی خوشنودی مطلوب نہیں ہے تو حضرت عمر والنون نے فرمایا: مجھے چھوڑ ہے میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ یہ حدیث سے مسلم میں ہے۔
قرمایا: مجھے چھوڑ نے میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ یہ حدیث سے مسلم میں ہے۔
آپ تالیق نے حضرت عمر والنو کو اس کے قبل سے اس وجہ سے منع فرمایا کہ لوگ یہ باتھیوں کو قبل کرتا ہے، جیسا کہ آپ تالیق نے توضیح بھی فرمائی۔

اس طرح كا قول عبدالله بن ابي كا ب:

﴿ لَئِنْ رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلَّ ﴾ [المنافقون: ٨]

''اگر ہم مدینہ بیٹھے تو ہم میں سے جومعزز ہے وہ مدینہ سے ذلیل ترین آ دی کوضرور نکالے گا۔''

اسے بزار نے الکشف (۳/ ۱۹۰، ۱۹۰) اور ابواٹ نے نے اخلاق النبی (۱/ ٤٧٢)
 حدیث: ۱۷۷) میں بیان کیا ہے، اس کی سند میں ابراہیم بن الحکم تحت ترین ضعیف ہے۔
 صحیح مسلم، رقم (۳۳) من حدیث جابر رضی الله عنه.

## المساور المسلول على شاتم الرسول المحاري المحار

حضرت عمر ولالله نظر نظر الرا دول تو مسل ال كى كرون الرا دول تو رسول الله علي كم كرون الرا دول تو رسول الله علي كم ناد ارشاد فرمايا:

((إِذَنْ تُرُعَدُ لَهُ ٱنَّوُفَّ))

''بہت سے ناک کا پینے شروع ہوجائیں گے (بڑے حمایتی کھڑے ہوجائیں گے)۔''

اس دوران میں رسول الله علی کمزور تصفی آپ علی کو اندیشہ لاحق ہوا کہ لوگ اسلام سے بدول نہ ہو جا کیں۔

ای طرح آپ ظافا کا بدارشادگرای ہے:

"میرے الزام کی صفائی کون دے گا، جس آدی نے میرے اہل بیت کواذیت دی ہے۔"

حضرت سعد بن معاذ والفؤ عرض بدست ہوئے میں آپ طالی کو اس الزام سے بری کروں گا اگر وہ قبیلہ اوس سے ہوا تو میں اس کی گردن تن سے جدا کر دوں گا۔

رسول اکرم مُنافیا نے اس پر کوئی انکار نہ کیا۔

#### پندرهوی حدیث:

امام سعيد بن يجيل بن سعيد الاموى "المغازى" مين امام فعمى سي نقل

 <sup>●</sup> صحيح البخاري، حديث (١٨ ٣٥) و صحيح مسلم، حديث (٢٥٨٤) عن جابر
 رضى الله عنه.

اس کا واقعہ مشہور ہے، جے امام بخاری حدیث (٤١٤١) اور امام مسلم حدیث (٢٧٧٠) نے حضرت عائشہ واللہ اسلام عیان کیا ہے۔



جب رسول الله طالق نے مکہ فتح کیا، علی کا مال معکوایا اور آپ کے سامنے بھیر دیا گیا، پھر آپ طاق ایک آدمی کو نام لے کر بلوایا اور اس مال سے اسے مرحمت فرمایا، پھر ابوسفیان بن حرب عن جابر ڈٹاٹٹ کو بلوا کر اس میں سے عطا فرمایا، پھر سعید بن جریث کو بلوا کر عطا فرمایا، پھر قریش کی ایک جماعت کو بلوا کر عطا فرمایا، آپ طاق ایک آدمی کوسونے کی ایک مکری عنایت فرماتے کو بلوا کر عطا فرمایا، آپ طاق کا ایک آدمی کوسونے کی ایک مکری عنایت فرماتے جس کا وزن بھیاس یا ستر مثقال ہوتا۔

ایک آ دمی نے کھڑے ہو کر کہنا شروع کیا: آپ مُلَّامًا بڑے ذہین واقع ہوئے ہیں اور معلوم ہے کہ سونے کی ڈلی کے دینی ہے!!! اس نے دوبارہ یہی جسارت کی۔

آپ سائی کے اس سے اعراض کیا، مگر وہ تیسری بار بھی کھڑا ہوا اور دریدہ دنی کرتے ہوئے کہنے لگانہم آپ کے فیصلے میں عدل نہیں پاتے۔ رسول اللہ مٹالی نے ارشاد فرمایا:

في الأصل، قال: وهو سهو.

اور اس کا الصادم (۲/ ۳٤٤) میں فرماتے ہیں: "بیر صدیث مرسل ہے، اور اس کا مخرج مجالد جو کہ ابن سعید ہے، اس میں لین ہے، گر اس کے معنی کے تائید ہوتی ہے۔"

<sup>●</sup> الصارم میں ''الحارث''، صحابہ میں سعید بن حریث نام کا کوئی صحابی نہیں، ماسوائے ایک کے، جو فتح کمد سے پہلے مسلمان ہوئے اور فتح کمد میں شمولیت کی، ان کی عمر پندرہ برس تنی، اس لیے اس سے وہ مراد لینا بعید ہے۔ حمکن ہے کہ درست ابن الحارث ہو جو رسول اللہ مالگائا کے چیرے بمائی شعے۔ ویکھیے: السیر (۱/ ۲۰۲) و الإصابته (۲/ ۲۰)

المساور المسلول على شاتم الرسول كالمحافظ المحافظ المحا

"تیری بربادی ہو! میرے بعد تو کوئی عدل نہیں کرے گا پھر رسول الله طالیج نے حضرت ابو بکر طالتہ کو بلوایا اور فرمایا: جاؤاسے قبل کردو۔" حضرت ابو بکر طالتہ گئے تو وہ مل نہ سکا، آپ طالتی نے ارشاد فرمایا: "اگر تو اسے قبل کر دیتا تو مجھے امید ہے کہ بیدایے لوگوں کا اول و آخر ہی ہوتا۔"

یہ دلیل ہے کہ جو رسول اللہ ٹاٹیٹی پرطعن و تنقید کرے گا وہ تو بہ کروائے بغیر قبل کر دیا جائے گا۔

یہ واقعہ غز وہ حنین کے مال غنیمت کی تقسیم کے علاوہ ہے اور یہ وہ واقعہ بھی نہیں ہے جس میں رسول اللہ مُنالِقِیمؓ نے حضرت علی مُنالِثُورٌ کوروانہ کیا۔

عرلی کو گرائے جانے کا دانعہ فتح مکہ کے فوراً بعد آٹھ ہجری کا ہے اور غروہ حنین اس کے بعد ذی القعدہ میں ہوا اور حضرت علی ڈٹاٹٹ کا دانعہ دی ہجری کو در پیش ہوا۔ پہلے گزر چکا ہے کہ حضرت عمر ٹٹاٹٹ نے اس آ دمی کوئل کیا جس نے رسول اللہ مَاٹیٹ کے حکم پر رضا مندی کا اظہار نہیں کیا۔

حضرت عمر کے اس اقدام میں قرآن مجید کا نزول ہوا، حالانکہ اس کا جرم اس (سناخ) کے جرم سے کم تر تھا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اس آ دی کا واقعہ موجود ہے جس نے سونے کی تقسیم میں رسول الله مَثَاثِیْمُ پر کیچر اُمچھالا -

- ۔ یہ اس مخفر کتاب میں پہلے نہیں گزرا بلکہ بیاصل الصادم المسلول (۲/ ۸۲) میں گزرا ہے۔ واقعہ ابن ابی عاتم، ابن مردویہ نے بیان کیا ہے، جیسا کہ الدر المتحور میں ہے۔ (۲/ ۳۲۲) اس کی سند میں ابن لہیعہ بیں، وُجیم نے اپنی تفییر میں دوسری سند سے بیان کیا ہے، جیسا کہ یہ بھی الدرد میں موجود ہے۔
- صحیح البخاري، رقم (٣٣٤٤) و مسلم، رقم (١٠٦٤) من حدیث أبي سعید الخدري\_ رضي الله عنه\_



توآب الله في ارشاد فرمايا:

"اس کی اولاد میں سے ایسے لوگ جنم لیں گے جو قرآن مجید کی تلاوت انتہائی احسن انداز میں کریں گے گر وہ (قرآن) ان کے حلقوں سے تجاوز نہیں کرے گا، دین سے وہ اس طرح تکلیں گے جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے، مسلمانوں کوقل کریں اور بتوں کی پرستش کرنے والوں کو پروٹوکول دیں گے اگر میں نے ان کو پالیا تو عاد کے قل کی طرح انھیں قتل کردوں گا۔"

نيز فرمايا:

"عنقریب زمانے کے آخر میں ایسے لوگ ظہور پذیر ہوں گے جونو عمر ہوں گے، عقلوں کے اعتبار سے بے وقوف ہوں گے، مخلوق میں سے سب سے عمدہ کلام ان کا ہوگا، ان کا ایمان ان کی ہنسلوں سے تجاوز نہیں کرے گا، دین میں ایسے لکلیں گے جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے، تم جہاں بھی آخیں پاؤ آخیں قتل کرو، جو آخیں قتل کرے گا قیامت کے دن اسے اس قتل کا بدلہ دیا جائے گا۔"

یہ جوئی احادیث اس پر دلالت کرتی ہیں کہرسول الله مَنْ الله عَلَیْم نے عیب جوئی کرنے والی اس آ دی کی جماعت کوئل کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے اور یہ بھی اطلاع دی کہ جو اُنھیں قتل کرے گا اے اس قتل کے عوض میں اجر و ثواب سے نواز ا جائے گا، فرمایا:

اخرجه البخاري، رقم (٣٦١١) و مسلم، رقم (٣٦١) من حديث على رضي
 الله عنه.



" آسان کے حصِت تلے یہ بدترین مقتول ہیں۔ **'** 

قل کواس وجہ سے لازمی قرار دیا کہ یہ دین سے نکل چکے ہیں۔اس سے معلوم ہوا کہ ان کا قتل اس لیے ناگز بر قرار پایا جب انھوں نے اس میں غلو کیا یہاں تک دین سے برداشتہ ہوگئے، ان کی مختلف قسمیں ہیں یہان کا ہراول دستہ تھا جو رسول الله منافیظ کے زمانے میں نمودار ہوا اور آپ منافیظ کی مال غنیمت کی تقسیم برانگشت نمائی کرنے لگا۔

ہر وہ انسان جو آپ سُلُیْلِم کی کسی سنت کی تحقیر کرتا ہے اس کا حکم ان جیسوں کا ہوگا، جس آ دمی کا بی تصور ہو کہ آپ سُلُیْلِم نے اپنی تقسیم میں ظلم کیا ہے وہ رسول اللہ سُلُیْلِم کی تکذیب کرتا ہے اور اس کے ہاں آپ سُلُیْلِم کی اتباع بھی واجب نہیں ہے کیونکہ وہ رسالت کے حوالے سے جو امانت ہے اور اطاعت کا وجوب ہے اس کے متفاد کہہ رہا ہے، کسی قول اور فعل میں آپ سُلُیْلِم کے فیصلے کے بارے میں دل میں کھٹا بھی رہے گا۔

جبکہ اللہ تعالی نے تو آپ سکاٹی کی اطاعت اور آپ سکاٹی کے تھم کی فرمانبرداری کو واجب قرار دیا ہے اور وہ (اللہ تعالی) کسی پرظلم و زیادتی نہیں کرتے، لہذا اس معاملے میں جوعیب جوئی کرے گا گویا کہ وہ آپ سکاٹی کی تبلیخ کے تبلیغ کے تبلیغ کے تبلیغ کے تبلیغ کے تبلیغ کی تنقید کے میچ ہونے میں تنقید کر رہا ہے اور یہ در حقیقت رسالت (پینمبری) میں تنقید کے جو کہ بدترین اور انتہائی فتیج کفرہے۔

اے امام أحمد (۵/ ۲۵۰) ان كے بينے نے النا (۱۳۳/۲) امام ترندى نے حديث (۳۰۰۰) اور امام ابن ملجہ نے حدیث (۲۵۰) میں بیان کیا ہے۔



### صحابه كرام المنطقة فأ اجماع:

ان سے مختلف متعدد واقعات اور فیصلے نقل کیے گئے ہیں جو کہ بکھرے ہوئے اور مشہور ہیں اور ان واقعات پر کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا للہذا وہ اجماع صحابہ ہوا۔

فیخ الاسلام فرماتے ہیں:

جان کیجیے! کسی جزوی مسکلے میں صحابہ کرام کے اجماع کا دعویٰ، جو اس حالت و کیفیت سے زیادہ مضبوط ہو، ممکن نہیں ہے۔

اس کے دلائل میں سے ایک ولیل یہ ہے جے سیف بن عمر التمیمی نے ذکر کیا ہے۔ کہا کہ مہاجر کے پاس دوگانے والی لائی گئیں، ان دونوں میں سے ایک نے رسول اللہ مائی کی گنائی کی تو اس کا ہاتھ کا ف دیا گیا اور اس کے سامنے والے دو دانت اکھیڑ دیے گئے اور دوسری لونڈی نے مسلمانوں کی بھو کی اس کا بھی ہاتھ کا ف دیا گیا اور اس کے ثنائی دانت اکھیڑ دیے گئے۔

حضرت ابوبكر والثنائ مهاجركو خط لكها:

جس عورت نے رسول اللہ مُلَقِيمً کی گستاخی کی ہے اس کے حوالے میں مجھے اطلاع ملی ہے، اگر آپ نے اس کے بارے میں بیا تدام ندکیا ہوتا تو میں

<sup>●</sup> الصارم (۲/ ۳۷۸)

<sup>🗗</sup> في كتاب الردة والفتوح.

مہاجر بن ابی امیر المحووی، جوام سلمۃ ام المؤمنین کے بھائی ہیں، جنگ بدر میں تمریک
 مہاج بن ابی المحر نے افعیں مرتدین سے جنگ کرنے کے لیے یمن روانہ کیا۔ الاصابة (۲/ ۲۰۵)

جس عورت نے مسلمانوں کی جو کی اس کے بارے میں لکھا:

اگر حلیف ہوگا تو وہ جنگ جو اور غدار ہوگا۔

حمدو ثنائے بعد! مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ آپ نے اس عورت جس نے اپنے گانے میں مسلمانوں کی ججو کی ہے، کا ہاتھ کاٹ دیا ہے اور اس کے سامنے والے وو دانت اکھیڑ دیے ہیں، اگر وہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتی ہے تو ادب سکھلانا اور مُثلہ کے علاوہ سزا دینا۔

اور اگر وہ ذمیہ ہے تو مجھے میری قتم تونے الی چیز سے درگزر کیا ہے جو شرک سے بھی بہت بڑی ہے، اس جیسے فیصلے میں آپ کے لیے کوئی لائح عمل آپ کو دے دیتا تو شاید آپ کو بیانا پند ہوتا۔

لوگوں کا مُثلہ کرنے سے اجتناب کرو کیونکہ بیر گناہ اور قابل نفرت چیز ہے مگر قصاص میں نہیں۔

اس واقعہ کوسیف کے علاوہ اوروں نے بھی کہا ہے، جو پہلے گزر چکا ہے اس کی موافقت کرتا ہے : جو بھی رسول الله طَالِيَّم کی گستاخی کرتا ہے آپ کو اختیار ہے کہ اسے قبل کروا دیں اور بیقل رسول الله طَالِیَم کے بعد کی اور کسے روانہیں۔

بداس بات میں صریح ہے کہ گستاخ رسول واجب القتل ہے، خواہ وہ

جیسے امام طبری التاریخ (۲/ ۳۰۵ - ۳۰۳) مگریہ بھی سیف کی سند سے مروی ہے، اس
 کی سند میں سیف بن عمر کے ضعف کے ساتھ انقطاع بھی ہے۔

ور السادر المسلول على شاتد الرسول المسلول المسلول على المسلول على المسلول على المسلول على المسلول على المسلول المسلول

اس میں یہ احمال بھی موجود ہے کہ وہ اسلام لائی یا اس نے توبہ کی تو مہاجر نے حضرت ابوبکر الصدیق ڈٹاٹٹ کے خط سے پہلے اس کی توبہ قبول کرلی یہ اجتہاد کا مقام ہے اس لیے سابقہ تھم کو حضرت ابوبکر ڈٹاٹٹ نے تبدیل نہیں کیا کیونکہ اجتہاد سے اجتہاد توڑانہیں جاسکتا۔

امام حرب سے "مسائل" میں بیان کیا ہے کہ لید: مجاہد سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر وہ اللہ کے باس ایک گستاخ رسول لایا گیا تو اسے قل کروا دیا، پھر ارشاد فرمایا:

''جواللہ تعالی یا اس کے رسول کی یا کسی نبی کی گتاخی کرے تو اسے قتل کردو۔' ؟

حضرت مجاہد حضرت عبداللہ بن عباس واللہ سے بیان کرتے ہیں کہ کوئی مسلمان جو اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول طلاق یا کسی نبی کی گستاخی کرے، اس نے رسول اللہ طلاق کی گستاخی کرے، اس نے رسول اللہ طلاق کی تکذیب کی ہے، بیدار تداد ہے اس سے توبہ کروائی جائے گی اور اگر وہ توبہ کرے تو فبہا بصورت دیگر اسے قل کروا دیا جائے گا اور کوئی بھی حلیف

• مسائل حرب للإمام أحمد، مخطوط ب ابھى تك طبع نہيں ہوئے۔

السادم المسلول على شاتمد الرسول كالمسكول 33 كالمسكول 93 كالم و و المسكول على المسكول على المسكول المسكول المسكول المسكول الم و و المسكول المس

الم حرب مزيد لكهية بين:

کہ حضرت عمر خلائیۂ نے نبطی ، جس نے پچھ گتاخی کی تھی، کو جب وہ ملک شام میں داخل ہوا تو خط لکھا :

"میں نے تجھے امان اس دجہ سے نہیں دی کہ تو ہمارے دین میں مداخلت اسلامی کے اور میں میں مداخلت کردن اڑا دوں گا۔ ا

حضرت عمر والني انصار اور مہاجرین کی موجودگی میں ایک معاہد سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تجھ سے اس وجہ سے معاہدہ نہیں کیا تو ہمارے دین میں مداخلت کرے اور قتم اٹھائی کہ اگر اس نے دوبارہ حرکت کی تو بالضرور اس کی گردن تن سے جدا کر دی جائے گی اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کا اس پر اجماع ہو چکا ہے کہ معاہدین کا کوئی استحقاق نہیں کہ وہ ہمارے دین میں وظل اندازی کریں اور یہی عمل ان کے خون کو مباح قرار دے گا اور سب سے بڑا اعتراض رسول اللہ منافی ہے۔ اللہ منافی ہے۔ اللہ علی کی گستاخی ہے، یہ بالکل ظاہر ہے اس میں کوئی ابہام نہیں ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمر داللہ ہے مروی ہے کہ وہ ایک راہب کے پاس سے گزرے تو حضرت عبداللہ کو بتلایا گیا کہ یہ رسول اقدس تالیہ کا شان کی سیناخی کرتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر دلالٹہ نے ارشاوفر مایا:

مکن ہے کہ یہ مسائل احمہ ہے ہو۔

هنا ثلاث كلمات لم اتبين وجهها، والكلام يستقيم بدونها.

العبارة في الأصل: ... فقال: ... لم اعطك لتدخل علينا في ديننا، لم اعطك الامان لتدخل علينا في ديننا..." وهي قلقة. وما اثبة أو ضح، وهو بنحوح في الصارم.

اسے المعافی النبروانی نے الحلیس الصالح (۳/ ۳۰۵ ۲۰۰ ) میں اور ابن عساکر
 نے تاریخ میں بیان کیا ہے۔

اس واقعہ کو کی علما نے بیان کیا ہے، حضرت عمر ڈاٹٹو اور سیخ کا قصہ اور حضرت عبداللہ بن عباس کی حضرت عائشہ اور دیگر ازواج کی شان میں صدیث ملے گزر چکی ہے۔

حضرت خالد بن ولید کا واقعہ بھی ہے کہ انھوں نے ایک ستاخ رسول مُالیّا عورت کوتل کر دیا، امام احمد نے اسے روایت کیا ہے۔

امام عبداللہ بن المبارک نے اپنی سند سے بیان کیا ہے کہ غرفتہ بن الحارث الکندی، جو صحابی بیں، نے ایک عیسائی کو رسول اکرم مظافر کی گستاخی کرتے ہوئے سنا تو حضرت غرفتہ نے اسے ضرب لگا کراس کی ناک چھوڑ ڈالی، حضرت عمروبن العاص کے پاس بیمعالمہ پہنچا تو فرمایا: ہم را ان سے معاہد ہم نے ان سے اس لیے معاہد نہیں کیا کہ حضرت غرفتہ فرمانے گئے: اللہ کی پناہ! ہم نے ان سے اس لیے معاہد نہیں کیا کہ

اس کی تخ تئے بیچیے گزر چی ہے۔

اس " فتقر" بین اس حوالے سے کھی نین گردا بلکہ الصارم (۲/ ۲۰۳) بین گردا ہے۔
 شخ الاسلام نے وہاں فرمایا: " اسے اموی وغیرہ نے صحح سند سے بیان کیا ہے۔" اس قصہ کو داری نے السنن، حدیث (۱۰۲) آجری نے الشریعة، حدیث (۱۰۲، ۱۰۳) للالکائی، حدیث (۱۰۳، ۱۳۸) این بطة نے الإبانة، حدیث (۳۰۸ ـ ۳۰۹) وغیرہ نے بیان کیا ہے۔

یہ پہلے گزر چکا ہے۔

ان (امام احمد) کی سند ہے الخلال نے "المجامع" (۲/ ۲ ؛ ۳ ۔ اهل العلل) میں از عبدالرحن بن مہدی از ابن المبارک ازمعمر از ساک بن الفصل از رجل من بلقین بیان کیا ہے۔ بیہقی (۸/ ۲۰۳ ۔ ۳۰۲) نے بھی ابن مہدی ہے اس سند ہے بیان کیا ہے، اس کی سند میں ایسا راوی ہے جس کا نام معلوم نہیں ہے۔

<sup>€</sup> في الأصل: عمر، وهو سهو. بدليل ما بعدها.

السادر السلول علی شاتد الرسول بھی ہوں ہے۔ وہ رسول اللہ علی شاتد الرسول بھی ہوں ہے۔ وہ رسول اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ تعالیٰ نے احسان کا وعدہ کیا ہے، کے اقوال ہیں۔ رضی الله عنهم.

#### اقدار كالتحفظ:

سین این این این این کا می کا تعفظ ہے اور اسلامی قدروں کا تعفظ ہے اور اس کی کئی میں ہیں۔

#### نبیل وجه: پهلی وجه:

ہمارے دین میں عیب جوئی کرنا، ہمارے نبی کی گتاخی کرنا ہم سے جنگ و جدال ہے اور معاہدہ کی نقیض ہے جیسے کوئی ہاتھ سے جنگ کرے۔

اس وعوی کی تائید اس فرمان باری تعالی سے ہوتی ہے:
﴿ وَّ جَاهِدُوْا بِأَمُوَالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ فَی سَبِیْلِ اللهِ ﴾ [التوبة: ٤١]

"اور جہاد کرواپنے مالوں اوراپی جانوں کو لے کر اللہ کے دستے میں۔"
نفس سے جہاد زبان سے بھی ہوتا ہے جیسے ہاتھ سے ہوتا ہے۔

#### دوسری وجه:

ہم نے ان کے کفریہ عقا کد کو برقر ار رکھا، یہ اس بات کا بھی اقر ار ہے کہ

اسے امام بخاری نے الناریح الکبیر (۷/ ۱۱) ابو یعلی نے المسند میں بحواله:

المطالب العالیة، حدیث (۲۰٤۸) بیبق نے الکبری (۹/ ۲۲۰) میں بیان کیا ہے۔

بومیری نے اس کی سند کومیح قرار دیا ہے۔ (۵/ ۲۱۵) گر ابو یعلی کی روایت میں ہے کہ

غرفہ نے عیسائی کوقل کیا، بقید مصادر میں ہے انھوں نے ناک چھوڑ دیا ہے۔

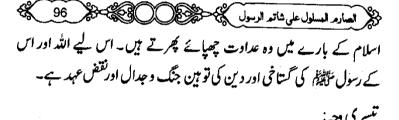

ہمارا کافروں سے بیمطلق طور پر معاہدہ متقاضی ہے کہ وہ علانیہ طعن و تشنیع اور گتا خی سے احتراز کریں گے، اسی طرح بیہ بھی تقاضا کرتا ہے کہ ان کا خون نہیں بہایا جائے گا، بلکہ گتا خی تو خون بہاؤ سے بھی کہیں زیادہ علین جرم ہے کیونکہ ہم مال و دولت لٹا کراپی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے رسول تا ایک ناموں کا تخفظ کرتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں اور دین بلند ہوتا ہے وہ کافر بخوبی جانے گا۔ بخوبی جانے ہیں کہ ہماری دین سے وابستی کس قدر ہے جب وہ اس معاہدہ کی مخالفت کریں گےتو ان کا معاہدہ ٹوٹ جائے گا۔

## چونقی وجه:

ہمارا معاہدہ وہی ہے جو حضرت عمر دلائٹۂ نے ان سے معاہدہ کیا اور اسے خوب واضح کیا اور بیشرط بھی لاگو کی، جیسا کہ امام حرب نے حضرت عبدالرحمٰن بن عنم سے صحیح سند سے روایت کیا ہے۔ ۖ

## بإنجوس وجه

زمیوں سے جارا بیمعاہدہ ہے کہ جارے علاقوں میں اسلام کے احکام نافذ ہوں گے اور وہ ذلیل اور رسوا ہوں گے، ان دونوں شرطوں پر ان سے

<sup>•</sup> حضرت عمر كا وه معامده جوانفول نے شام كوعيسائيول سے كيا ہے۔



معاہدہ اور مصالحت کی گئی ہے۔ اعلانیہ گتاخی رسول مُلَّاثِیُّم اور دین اسلام میں تنقیداس بات کی نفی کرتی ہے کہ وہ ذلیل اور رسوا ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔

مجھٹی وجہہ:

اللہ تعالی نے ہم پراپنے رسول مُظافِر کی تعظیم و تکریم وتو قیر واحترام، مدد ونفرت اور بچاؤ، ان کی جلالت کی پاسداری کوفرض قرار دیا ہے، بیر تھم ہر گستاخی ہے آپ کی حفاظت کا نقاضا کرتا ہے۔

### ساتویں وجہ

رسول الله مَالِيَّةُ كى مددكرنا جم يرفرض بے كيونكه بد مددتعظيم اور تكريم بے اور بيسب سے عظيم جہاو ہے، اسى بنا پر الله تعالى نے فرمایا:

﴿ إِلَّا تَنْصُرُونَهُ فَقَلُ نَصَرَهُ اللَّهُ ﴾ [التوبة: ٤٠]

''اً گرتم رسول تالین کی مدو نه کرو کے تو یقینا الله تعالی اس کی مدو

كرك كاليا

۔ بلکہ عام مسلمانوں کی مدد کرنا فرض ہے تو سید ولد آ دم تالیق کی مدد کے بارے میں کیا خیال ہے؟

### أتحوي وجد

کفار سے اس بات پر معاہدہ ہو چکا ہے کہ وہ الی چیز کا اظہار نہیں کریں کے جو قابل اٹکار آور ان کے دین کے ساتھ مختص ہوگ، جب وہ الی چیز ظاہر کریں مے تو ان کی جع کن کی جائے گی، اس طرح جب وہ رسول اللہ طالی کا سمتاخی کریں مے تو وہ لازی طور پر اس کا حرہ چکھیں مے اور وہ قتل ہے۔



#### ویں وجہ:

مسلمانوں کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ کفار کو اعلانیہ سب وشتم کرنے سے روک دیا گیا ہے، اس ممانعت کے بعد اگر وہ یہ کام کریں گے تو اس کی سز انھیں بھگتنا ہوگی، اس سے معلوم ہوتا ہے انھیں اس کی اجازت نہیں دی گئی اور جب وہ ایسے جرائم کا ارتکاب کریں گے جس کی اجازت نہیں دی گئی تو وہ بالا تفاق سزا کے مستحق ہیں، رسول اللہ مُنافِیْم کی گستاخی کے علاوہ کسی اور کی گستاخی سے کوڑے لگانا لازم آتا ہے تو جو رسول مُنافِیْم کی گستاخی کرے گا اس کا قبل کرنا کیسے لازم نہیں آئے گا؟

#### رسویں وجہ:

قیاس جلی بھی اس بات کا متقاضی ہے کہ جب وہ کسی ایسی چیز کی مخالفت کریں گے جس کا ان سے معاہدہ کیا گیا ہے ان کا معاہدہ ٹوٹ جائے گا، جس طرح فقہاء کی ایک جماعت کا رجحان ہے۔

اور اس طرح اگر وہ اپنے معاہدہ کی ایفانہیں کریں گے تو ان کا معاہدہ اس طرح فنخ ہوجائے گا جس طرح خرید وفروخت میں۔

اگر دو معاہدین میں سے کوئی اپنے وعدہ کو پورا نہ کریں، اس میں حکمت بھی ظاہر ہے کہ کسی چیز کی پابندی اس صورت میں ممکن ہوگی جس صورت میں ایک مشروط چیز کی پابندی ضروری ہوگی، اگر اس مشروط پابندی کا لحاظ نہیں رکھا جائے تو اس کے نتیج میں ظہور پذیر ہونے والی شرط بھی غیرا ہم ہوجائے گ۔ حذاق لوگوں کا اتفاق ہے کہ جو حکم کسی شرط سے متعلق ہوتو اس شرط کے عدم وجود سے حکم کا بھی فقدان ہوگا۔ جب بید واضح ہوگیا تو اگر معقود علیہ (جس عدم وجود سے حکم کا بھی فقدان ہوگا۔ جب بید واضح ہوگیا تو اگر معقود علیہ (جس

## و المساول على شاتم الرسول كالمحال المحال الم

سے معاہدہ کیا جائے) کا عاقد (معاہدہ کرنے والا) پرخ ہے تو عاقد کو چاہیے کہ وہ غیر مشروط طور پر اسے خرچ کرے، اگر وہ خرچ نہیں کرے گا تو اس سے معاہدہ فنخ نہیں ہوجائے گا بلکہ عاقد کو اختیار ہے کہ اس معاہدہ کو فنخ کر دے جیسے وہ خرید وفروخت میں کسی چیز کے گردی رکھنے کی شرط لگا دیتا ہے۔

اور اگر وہ اللہ کاحق ہو یا غیر کا ایساحق ہوجس میں رشتہ داری کی بنا پرتصرف کرنا درست ہوتا ہے، اس میں معاہدہ لاگونہیں کیا جائے گا بلکہ شرط کے عدم وجود سے وہ از خود فنخ ہوجائے گا یا اس کا فنخ کرنا واجب ہے جیسے وہ بیوی کے بارے میں شرط لگا تا ہے کہ وہ آزاد اور مسلمان ہوتو بت پرست عورت علیحدہ ہوجائے گا۔

عقد الذمة امام کاحق نہیں ہے بلکہ وہ اللہ تعالی اور عام مسلمانوں کاحق ہے، اگر کسی مشروط چیز کی مخالفت کریں گے تو امام (حکمران) پراس معاہدہ کا فنح کرنا فرض ہے۔

اور فتح سے مراد ہے اسے مامون اور محفوظ جگہ پہنچا دے اور دار السلام سے نکال دے۔

گریہ تول انتہائی کمزور ہے کیونکہ شرط اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اس کے فقدان سے معاہدہ خود بخو دختم ہوجائے گا، فنخ کرنے کی ضرورت نہیں، اور ذمہ کی شرطیں بھی اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔

فرض کیا جائے کہ غیر مشروط طور پران کے تھہرنے کا جواز نکلتا ہے تو سے
اس صورت میں ہے جوان کا قیام مسلمانوں کے لیے نقصان دہ نہ ہو۔
اگر ان کا قیام مسلمانوں کے لیے مضر ہے تو آخیں قطعی طور پر علاقوں میں
مشہرنے نہیں دیا جائے گا، فرض سیجھے کہ ان کا تھہراؤ مسلمانوں کی جانوں اور



مالوں کے لیے نقصان دہ ہے گر اللہ تعالیٰ کے دین کے بگاڑ اور قرآن وسنت پر سب وشتم کے لیے ان کے وجود کو برقر ار رکھنا درست نہیں ہے۔

ذمیوں سے معاہدہ کا تقاضا ہے ہے کہ وہ رسول اللہ مَالِیْرُمْ کی گتافی نہ کریں۔
جیسے قابل فروخت چیز کا نقائص اور قیمت کے ابہام سے محفوظ ہونا اور
مردوزن کا (نکاح کے) موانع سے محفوظ ہونا اور خاوند کے اسلام اور (غلامی
سے) آزادی سے متعلق احکام مطلق طور پر ایک معاہدہ کو لازم کر دیتے ہیں اور
اس کے متقاضی بھی ہیں۔

معاہدہ عرف کے مطابق ہوگا اگر چہ زبان سے اس کی شروط کو دو ہرایا نہ جائے۔ یہ بات بھی معلوم ہے کہ مسلمان ذمیوں سے اس وجہ سے معاہدہ کرتے ہیں کہ دہ طعن و تشنیع نہیں کریں گے اور بیر کنا انھیں اس طرح مطلوب ہوتا ہے جیسے کا فروں کو کہ مسلمان ہم سے جنگ نہیں کریں گے کیونکہ یہ جنگ بھی بہت بڑے نقصانات کا سبب بنتی ہے۔

#### اعتراض:

اگر کوئی اعتراض کرے کہ ذمیوں کو ہم نے ان کے دین پر برقرار رکھا ہے اور اس دین میں گتاخی بھی جائز ہے۔ جب وہ الی باتیں کریں جن پر ہمارا معاہدہ نہیں ہوا تو؟

#### جواب:

ہم اسے یہ جواب دیں گے کہ ان کے دین میں مسلمانوں سے جنگ کرنا، ان کا مال لوٹنا اور ہرمحاذیر ان سے ہاتھا پائی کرنا حلال ہے۔

ويكمي: الصارم (٢/ ٤٤٨)

## الصارم المسلول على شاتم الرسول كالمحري المسلول على شاتم المسلول على شاتم الرسول كالمحري المسلول على شاتم المسلول على شاتم الرسول كالمحري المسلول على شاتم المسلول على ال

گر وہ معاہدہ کے باوجود ایسے کام نہیں کرتے، جب کریں گے ان کا معاہدہ بھی ٹوٹ جائے گا کیونکہ ہم نے ان کو ان کے عقیدے کے مطابق برقرار رکھا ہوا ہے وہ چھیانے کی چیزیں چھیاتے ہیں۔

ہم انھیں ان ظاہر کرنے والی چیزوں کی بنا پر برقرار نہیں رکھ سکتے جبکہ وہ انھیں مسلمانوں کے درمیان بھی کہتے پھریں، ہم کسی گنتاخ کا معاہدہ اتی دیر تک نہیں توڑتے جب تک ہم خود اس کی گنتاخی سن نہ لیس یا مسلمان اس کی گواہی نہ دے دیں جب بیمعلوم ہوجائے تو یقینا انھوں نے گنتاخی کا اظہار کیا ہے۔ اگر ہم انھیں ان کے دین پر برقرار رکھیں تو پھر ہم نے انھیں مساجد کے منہدم کرنے، قرآن مجید جلانے، علما اور نیک لوگوں کے تل کرنے اور اپنی دشنی کا منہدم کرنے برقرار رکھا اور اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں کہ اگر وہ ان میں بدلہ لینے پر برقرار رکھا اور اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں کہ اگر وہ ان میں سے کوئی کام کریں گئے وہ قطعی طور پر اس چیز پر برقرار نہیں رکھیں جا کیں گ



## دوسرا مسئله**•**

ستاخ رسول مَا الله كافتل نامزد ہے تھوڑی ہی مہلت بھی روا نہیں اس بر کرم کیا جائے گا اور نہ ہی فدیہ قبول کیا جائے گا۔

اگرتو وہ مسلمان ہے تو اس پر اجماع ہے، کیونکہ وہ گتا فی ارتداد اور لا دینیت کی قتم ہے، جیسے مرتد کا قتل مقرر ہے اسی طرح زندیق کا بھی قتل نامزد ہے، خواہ وہ مرد ہویا عورت۔

اگروہ معاہدہ (عہد و پیان کرنے والا) ہے تو مسلمان کی طرح اس کا قتل بھی متعین ہے وہ مرد ہو یا عورت، سلف صالحین اور ان کے تبعین کا یہی فیصلہ ہے، امام ابن المنذ رکا قول شروع کتاب میں گزر چکا ہے۔

کہ ''اکثر علاء کا اس بات پر اجماع ہے کہ گستاخ نبی واجب القتل ہے، کہی قول مالک، لید، احمد، اسحاق کا ہے، امام شافعی کا یہی ندہب ہے، نعمان (بن ثابت ابو صنیفہ ) سے منقول ہے کہ ذمی قتل نہیں کیا جائے گا۔''

یہ قول اس بات کی دلیل ہے کہ اکثر علماء کے ہاں وہ واجب القتل ہے، اس کے قل کی وجہ دوعیوب ہیں: پہلاعیب: عہد شکنی۔

<sup>•</sup> الصارم (۲/۲۷)

الصارم المسلول على شاتم الرسول كالمحافظ المحافظ المحاف

دوسراعیب: دیگر حدود میں سے ایک بیجی حدہے، فقہائے حدیث کا بیقول ہے۔

امام ابن راہوبہ فرماتے ہیں:

''اگر وہ علائیہ گتافی کا ارتکاب کریں گے تو وہ قبل کیے جائیں گے۔ جن کا موقف ہے: کفار گتاخ رسول مُلاَثِیْم سے زیادہ جرم شرک کرتے ہیں، یہ موقف غلط ہے۔''

نيز فرمايا:

''یقل کیے جائیں گے کیونکہ انھوں نے عہد شکنی کی ہے، اس طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز الله نے کیا، اس میں کوئی شبہ نہیں، حضرت عبداللہ بن عمر الله الله منافقیا نے اس با دری کوئل کیا جس نے رسول الله منافقیا میں گئا تاخی کی۔''

اور ارشاد فرمایا:

بو ان سے مصالحت اس وجہ سے نہیں کی وہ گتاخی کریں۔ اس طرح امام احمد اس کے واجب القتل ہونے اور اس کے عہد کے ختم کوئی دائل سے ثابت کیا ہے، ان کی بعض نصوص پہلے گزر چکی ہیں، اس طرح اکثر حنابلہ نے یہی موقف بیان کیا ہے، افعوں نے متعدد مخصوص مقامات پراس مسئلے کوؤکر کیا ہے اور اس کومن جملہ ان چیزوں میں ذکر کیا ہے جن کی وجہ سے عہد فکنی لازم آتی ہے۔ کیا ہے اور اس کومن جملہ ان چیزوں میں ذکر کیا ہے جن کی وجہ سے عہد فکنی لازم آتی ہے۔ منقد میں علائے کرام اور متاخرین کے ایک گروہ نے کہا ہے اس کاقتل نامزد ہے اور ذمی کا قتل عہد شکنی کی بنا پر ہے جیسا کہ امام کا کلام اس پر دلالت کرتا ہے۔ ہے اور ذمی کا قتل عہد شکنی کی بنا پر ہے جیسا کہ امام کا کلام اس پر دلالت کرتا ہے۔ اور ذمی کا قتل عہد شکنی کی بنا پر ہے جیسا کہ امام کا کلام اس پر دلالت کرتا ہے۔

<sup>🛈 (</sup>ص: ۳۲،۳۲)

<sup>🛭</sup> اي: من الحنابلة.

المسلول على شاتد الرسول المسلول على شاتد الرسول المسلول على شاتد الرسول المسلول على شاتد الرسول المسلول على المسلول على شاتد الرسول المسلول على المسلو

علاء کے ایک گروہ کا کہنا ہے کہ جو ذمی عہد تکنی کرے گا اس کے بارے
میں حاکم کو اسی طرح اختیار ہوگا جس طرح قیدی کے بارے میں اختیار ہوتا
ہے۔ لہذا گتاخ رسول تالیخ عموی کلام میں شامل ہوگا، گرمحقین حضرات، جن
میں قاضی (ابو یعلی الفراء) وغیرہ شامل ہیں ، نے اس میں یہ قید لگائی ہے کہ
گتاخ رسول تالیخ اس عومی کلام میں شامل نہیں ہے بلکہ اس کا قتل مقرر ہو چکا
ہے، رہا یہ کہ اس کے قتل کے متعین ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کیونکہ ان
علاء نے ایک جگہ مطلق طور پر ذمی کے احکام بیان کر دیے اور دوسری جگہ اسے
مقید کر دیا کہ اس کا قتل نامزد ہو چکا ہے، لہذا وہ عمومی تھم میں واخل نہیں ہے۔

یا پھراس میں کوئی ضعیف رائے موجود ہے کیونکہ انھوں نے ایک جگہ پھھ کہا اور دوسرے مقام پراس رائے کی خود ہی مخالفت کر دی۔

## شوافع کے نزد یک

شوافع کا بھی اس میں اختلاف ہے، بعض کی بیررائے ہے کہ اس کا قل متعین ہو چکا ہے اور بعض نے اس میں اختلاف ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ بید دیگر عبدشکن لوگوں کی طرح ہے اور ضحے بیہ ہے کہ اس کا قتل کرنا جائز ہے۔

ان کا کہنا ہے کہ بیر قیدی کی طرح ہے اہام (حاکم) کو اختیار ہے کہ وہ درست معاملہ کرے، اہام شافعی کا کلام اس بات کا متقاضی ہے کہ عہدشکن کا تھم حربی (جنگری) کا تھم ہے اور دوسرے مقام پر نامزد طور پر اس کے قل کا تھم دیا

ہے، اس میں اختیار نہیں ہوگا۔ 🖁

اسے قیدی بنائے رکھے یافل کردے، یا احسان کرے یا فدیہ لے کرچھوڑ دے۔

<sup>🗗</sup> أبو يعلى الفراء.

اي: من الناقضين للعهد.

ویکھیے: کتاب الام (٤/ ۲۰۸ ـ (۲۱))



امام ابو حنیفہ رشش کے نزدیک بید مسکد اپنی اصل پر نہیں ہے، اصل سے مراد یہ ہے کہ ذمیوں کا معاہدہ ای وقت ٹوٹے گا جس وقت وہ شان وشوکت والے اور جنگ بو ہوں گے وہ اس (شان وشوکت کی بدولیت) حمایت اور حفاظت میں رہتے ہیں، لہذا اپنے احکامات کا اجراُن پر ممکن نہیں ہے۔

## مالکی م*ذہب*:

ان کا عہد اتن دیر تک نہیں ٹوٹے گا جب تک وہ ہم سے چھڑکارا پاتے ہوئے نہ نگلیں کسی ظلم وزیادتی کی شکایت کے بغیر جزید دیے سے انکار کر دیں، یا دارالحرب چلے جا کیں لیکن امام مالک نے گتاخ رسول کالی کو تامزد طور پر واجب القتل قرار دیا ہے اور یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی ذمی کسی آ زادمسلمان عورت سے زیردی بدکاری کرتا ہے تو وہ داجب القتل ہے اور اگر وہ عورت لونڈی ہے تو اسے تحت ترین اذبت سے دوجیار کیا جائے گا۔

ان نصوص وغیرہ سے معلوم ہوا کہ گتان رسول مُلَّاثِمُ کا قُلَ متعین ہو چکا ہے جیسا کہ کئی اماموں نے اس کا اثبات کیا ہے۔

رہاس آ دی کا قول جس نے بیکہا کہ ہرعبدشکن کا قبل نامرد ہوچکا ہے اور وہ ہمارے ہاتھوں میں ہے یا پھر ہرعبدشکن کا قبل اس وجہ سے لازم ہوچکا ہے کہ اس میں مسلمانوں کے لیے ضرار اور اذیت ہے، جیسا کہ ہم نے آگم احمد کا ندہب ذکر کیا ہے جیسے امام شافعی کا کلام بھی اس پر دلالت کرتا ہے۔

- انظر الصارم (۲/ ٤٩٦)
- 🗣 انظر الصارم (۲/ ۰۰۱)
  - 6 من الصارم

المساور المسلول على شاتع الرسول المسلول على شاتع المسلول على شاتع الرسول المسلول على شاتع الرسول المسلول المسل

یا کوئی میہ کہے کہ محض گتاخ رسول سے عہد شکنی ہوجاتی ہے اور اس کے مرتکب کا قتل متعین ہو چکا ہے، جبیبا کہ قاضی (ابو یعلی) نے ذکر کیا ہے اور جیسے شوافع کی ایک جماعت نے یہ ذکر کیا ہے۔

اور جیسے ان لوگوں نے بھی اس کا اثبات کیا ہے جنھوں نے اس گستاخی کو عہد شکنی میں شار کیا ہے، انھوں نے میکھوں کے میں فرکنا ہے کہ حاکم اجمالی طور پرعہد شکنی کے مسئلے میں فیصلے کرنے کا مختار ہے۔

ایشی علاء نے دوسرے مقامات پر ذکر کیا کہ وہ بغیر کسی اختیار کے تل ہی کیا جائے گا، یہ مسئلہ واضح ہے۔ رہا اس آ دمی کا بی قول کہ ہرعبد فکنی میں امام (حکران) مختار ہوگا، ہم نے بیاتو ذکر کیا ہے کہ ان سے بھی حقوق پورے پورے لیے جا کیں گے، جیسے قل کا بدلہ، حد یا تعزیر وغیرہ کیونکہ ہمارا ان سے یہ معاہدہ ہوا ہے کہ وہ ہمارے احکامات قبول کریں گے اور یہ ہمارا حکم ہے، جب ہم نے اس کے پورے احکامات قبول کریں گے اور یہ ہمارا حکم ہے، جب ہم نے اس کے پورے احکام بیان کر دیے تو اب امام (حکران) اس مسئلے میں خود مختار ہے۔ جیسے کہ وہ قیدی کے مسئلے میں جود مختار ہے۔

اس قول کے پیش نظر ممکن ہے کہ وہ یہ کہیں کہ گتان رسول من ایک کا قل شرقی صدود میں سے ایک حد کی وجہ سے ہے، جیسے وہ (معاہدہ) زنا اور راہ زنی سے ٹوٹ جاتا ہے اور اس جرم کی پاداش میں واجب افتنل ہونے کی صورت میں اسے قل کیا جاتا ہے، بلکہ بھی بھار تو حدود میں سے سی حد کی پامالی کی وجہ سے ذمی کوقل کیا جاتا ہے، اگر چہ اس کا معاہدہ نہ بھی ٹوٹے، جیسے اگر وہ کسی ذمی کوقل کر دیتا ہے۔

امام مالک کے مذہب کی توجیداس ست سے مکن ہے اگر چہ بعض مالکید کا بدموقف ہے کہ اس کا عہد نہیں اوٹے گا۔

خلاصة كلام بيہ ہے كە حكمران خود مختار ہے اس پر بعض فقہاء كاعمومي

اور مطلق کلام ولالت کرتا ہے، اسی طرح یہ موقف کہ اسے دار الحرب پہنچا دیا

مطلق نداہب کا اختیار ان کے ذمہ غلطی تھوپنے کے مترادف ہے، بنا بریں ضروری ہے کہ ان کا وہی کلام اختیار کیا جائے جومفسر ہو۔

#### خلاصة كلام:

اگراس میں اختلاف بھی ثابت ہوجائے تو بینقی طور پر اور تو جیہی طور پر فرسی طور پر فرسی طور پر قل ضعیف (نا قابل اعتبار) ہے، اس (گستاخ رسول سُلُیُّمُ ) کے نامزد طور پر قتل کرنے کی دلیل صحابہ کرام المُنْکُمُیْنَ، تابعین رُبُطُتُم احادیث اور آیات قرآنیہ ہیں، جنمیں ہم پہلے ذکر کر کیے ہیں۔ •

<sup>🛭</sup> انظر الصارم (۲/۲ ۱۵-۵۶۱)



#### تيسرا مسئله •

اسے قتل ہی کیا جائے ، اسے تو بہیں کروائی جائے گ خواہ وہ مسلمان ہویا کا فر

امام احمر فرماتے ہیں :

"بر گتاخ رسول مَنْ الله خواه وه مسلمان مو یا کافر واجب القتل ہے، میری رائے ہے کہ اسے قل کیا جائے گا تو بنہیں کروائی جائے گا۔"

باوجود ید کدامام موصوف نے یددلیل پیش کی ہے کداگر وہ مسلمان ہے تو مرتد ہوجائے گا اور اگر وہ ذمی ہے تو اس کا معاہدہ ٹوٹ جائے گا، اکثر حنابلہ نے مطلق طور پر گتاخ رسول کو واجب القتل قرار دیا ہے اور توبہ کروانے کا ذکر نہیں کیا، یہاں تک کہ جو رسول اللہ مَالِیْمُ کی والدہ (حضرت آ منہ تھی) پر تہمت لگائے گا وہ بھی مطلق طور پر واجب القتل ہے، اس سے بھی توبہ کروانے کا ذکر نہیں ہے۔

باوجود نیر کدالیا مرتد جو گتاخ نہیں ہے اس سے توبہ کروانا واجب ہے یا ستحب ہے اس بارے میں آراء نقل کی گئی ہے۔

اگر وہ گتاخی سے توبہ کرے یعنی اسلام لے آئے یا دوبارہ اسے ذمہ کی طرف بلٹ آئے گر وہ کافر ہواور گتاخی سے باز آجائے تو قاضی (اُلُو یعلی)

<sup>•</sup> الصارم (٣/ ٥٥١)

<sup>🗨</sup> الم حنبل كي روايت ب، ويكي : الحامع للخلال (٢/ ٣٣٩\_ أهم الملل)

یکی قول این عقبل کا ہے کہ وہ آ دی کا حق ہاں کا ساقط کرنا معلوم نہیں ہے۔
عام اصحاب کا بی قول ہے کہ اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی بلکہ اگر وہ
توبہ بھی کرے اسے موت کے گھاٹ اتار نا ہی ہوگا، امام ابو حنیفہ اور امام شافعی
کے ایک قول کے خلاف کہ مسلمان سے توبہ کروائی جائے گی اگر وہ توبہ تائب
ہوجائے تو فیہا بصورت دیگر قتل کر دیا جائے گا۔

اگروہ ذمی ہوتو امام ابوحنیفہ رشائنہ فرماتے ہیں کہ اس کا معاہد نہیں تو فے گا۔ شوافع کا اس مسلمہ میں اختلاف ہے، علامہ الشریف ''ارشاد'' میں فرماتے ہیں۔ علامہ موصوف قابل اعتاد شخصیت ہیں۔

'' گتاخ رسول مُنالِيمُ قُل كيا جائے گا توبنيس كروائى جائے گا الل ذمه بھى گتاخى كى وجد سے قل كيے جائيں گے اگر چہ وہ بعد ميں مسلمان ہوجائيں۔ ؟

علامه ابوعلى ابن البنا' الخصال' مين فرمات بين:

'' گتاخ رسول مَنَاقِعُ واجب القتل ہے، اس کی توبہ قبول نہیں گی ۔ جائے گی، اگر وہ کافر ہواور بعد ازیں اسلام قبول کر لے سیح ند ہب یہ ہے کہ اسے تل ہی کیا جائے گا توبہ نہیں کروائی جائے گی۔

- امام احدے بھی یہی ثابت ہے۔
  - 🗨 (ص: ٤٦٨)
- في الأصل "يستناب" والتصويب من الصارم.
- کتاب الحصال والأهشام ابو علی بن البناء متوفی ٤٧١هـ کی ہے، اس کا چوافا جز مکتبہ موسوعة فقیہ کو بت میں موجود ہے۔ رقم (١/ ١٢٩٣)

المسلول على شاتم الرسول المحالي المحال

امام مالک کا ندجب ہمارے موقف جیسا ہی ہے، ان کے اکثر علماء مسلمان یا کفر کے واجب القتل ہونے میں کوئی اختلاف ذکر نہیں کرتے اور بیہ جرم اسلام قبول کرنے سے بھی ساقط نہیں ہوتا۔

علامه قاضي ' الجامع الصغير' ميں فرماتے ہيں :

ستاخ رسول من المليط قتل كيا جائے گا اس كى توبہ قبول نہيں كى جائے گا اس كى توبہ قبول نہيں كى جائے گى ، اگر وہ كافر ہواور مسلمان ہوجائے تو اس ميں دوروايتيں ہيں۔' اس طرح علامہ ابوالخطاب نے ذكر كيا ہے كہ چورسول اللہ تائيظ كى والدہ كى گئتا خى كرے گا اس كى توبہ بھى قبول نہيں كروائى جائے گى اور اگر وہ كافر ہوتو اس ميں دوروايتيں ہيں۔

ہمارے بعض اصحاب نے ایک روایت یوں بھی ذکر کی ہے کہ مسلمان کی بھی توبہ تبول کی جائے گی، جب وہ اسلام کی تجدید کرے اور گستاخی سے رجوع کر کے ابوالخطاب نے (الہدایة) یہ موقف ذکر کیا ہے، بعض متاخرین بھی اسی نقش قدم پر چلے ہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ علماء نے گتاخ رسول علی اللہ کی توبہ کے بارے میں تین روایات ذکر کی ہیں:

> ا۔ قبول نہیں کی جائے گی، اس کے دلائل موجود ہیں۔ ۲۔ قبول ہوگی۔

(1·1 · /1) **(3** 

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

<sup>•</sup> جامعه الامام میں اس رساله کی تحقیق ہو پکی ہے۔ ویکھیے: المدخل المفصل (۲/ ۹۰۹)

یعنی امام احد سے عبارت میں کلمہ "روایة" مکرر ہے اور اگر ایک پردہ اکتفا کرتے تو
 کفایت کر جاتا۔

السارم المسلول على شاتع الرسول المسلول على شاتع الرسول المسلول على شاتع الرسول المسلول على شاتع الرسول المسلول على شاتع المسلول على المسل

کافری توبه قبول کی جائے گی،مسلمان کی نہیں ذی کی توبیرای شکل میں قبول

کی جائے گی، جب وہ اسلام قبول کرے گا۔ رہا پیمسئلہ کہ وہ گستاخی سے باز آ جائے

اور دوبارہ معاہدہ کرے تو ایک روایت میں ہے کہاہے معاف نہیں کیا جائے گا 😷

ہمارے اس قول کے مطابق قیدی کی طرح اسے بھی اختیار دیا جائے گا دوبارہ معاہدہ میں جانے کے لیے اس سے توبہ کروانا مشروع ہے، ایک روایت

روبارہ عاہدہ میں بات سے سے میں ماہد ابو الخطاب کی ذکر کردہ روایت کے مطابق بیتوبہ کروانا واجب نہیں ہے، علامہ ابو الخطاب کی ذکر کردہ روایت کے

مطابق اگر ذمی اسلام قبول کر لے توقل اس سے ساقط ہوجائے گا، یہ اس قول کی

طرح ہے کہ ہر کافر کو دعوت دینا واجب ہے اور ذمی کوتوبہ کروانا بھی واجب ہے۔

علامہ السامری نے ذکر کیا ہے کہ مسلمان کی توبہ کے بارے میں دو روایتیں ہیں اس کافر کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی 🗨

لیت لینی دوسرے علماء کی روایت کے برعکس ہے، مگر معاملہ الیانہیں، بلکہ اس

میں خلل ہے وگر نہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسلمان کی توبداسلام کی وجہ سے قبول کریں تو ذمی کی توبہ تو اسلام لانے کی وجہ سے بالا ولی قبول کی جائے گی، شخ

الاسلام نے اسے ذکر کیا ہے۔

نيز فرماياً:

علامہ السامری کی رائے میں بہتو جیہ ہے کہ مسلمان سے گتاخی غلطی کی بنا

❶ يحتمل رسمها ايضا: "تائبا" وما اثبت موافق للصارم (٣/ ٦٣ ٥) وهو الاوفق.

<sup>🗗</sup> الصارم (۳/ ۲۹، ۵۲۰)

المعبدالله محمد بن عبدالله الحسليلي متوفى ۱۱۲ هم بين، ديل الطبقات (٢/ ١٢١)

<sup>•</sup> الصارم (٣/ ٢٥\_٥٦٥)

## الم المسلول على شاتد الرسول المناحد المسلول على شاتد الرسول المناحد ال

ر بھی ممکن ہوتی ہے، اعتقادی مطور پر ضروری نہیں، ہم اس کی توبہ کواس وجہ سے قبول کر میں وگئے اس کی زبان غوط کھا گئی ہے یا وہ انتہائی محدود پیانے کے علم کا مالک ہے، اور ذمی تو محض تکلیف وینے کے دریے ہوتا ہے۔

ان میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب اس پر حد واجب ہوگی تو دیگر حدود کی طرح وہ حد اسلام لانے سے ساقط نہیں ہوگی۔

خلاصہ یہ نکلا کہ مشہور دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ دونوں تو بہ نہیں کروائے جائیں گے اگر وہ دونوں تو بہ نہیں تو مشہور ند ہب کے مطابق ان کی تو بہ تو بہ تو بہ تو ہے ان کی تو بہ تو ب

ذی کے بارے میں ان (السامری) سے منقول ہے کہ جب وہ مسلمان ہوجائے تو اس سے قل ساقط ہوجائے گا اگر چہ وہ تو بہ نہ کروایا جائے۔ ان سے بیمی بیان کیا گیا ہے کہ مسلمان سے تو بہ کروائی جائے گی اور اس کی تو بہ قبول کروائی جائے گی اور اس سے ذمی نکال دیا جائے گا کہ وہ تو بہ کروایا جائے ، بیر انتہائی بعید ہے۔

جان کیجیے کہ گتاخی قدف کی شکل میں ہو یا کسی اور صورت میں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، اسے امام احمد کے اکثر اصحاب اور دیگر علماء نے بھی ذکر کما ہے۔

مینے ابو محمہ نے قذف اور گستاخی میں فرق کیا ہے اور مسلمان اور کا فر کے قذف (تہمنت) سے تعلم میں دوروایتیں ذکر کی ہے۔

<sup>🙃</sup> الصارم (۳/ ۷۰۰)

بيموفق الدين عبدالله بن احد بن قدامه بين صاحب كتاب المعني (متوفى ١٢٠ه)

# الصارم المسلول على شاتم الرسول بها المسلول على شاتم الرسول بها المسلول على شاتم الرسول بها المسلول على المسلول على شاتم الرسول بالمسلول على شاتم المسلول على ال

''اسی طرح اس کا گتاخ کرنا، تہمت نه لگانا بال وہ اسلام لانے سے ساقط ہوجاتی ہے۔' سے ساقط ہوجاتی ہے۔' بیقول عقریب آرہاہے۔'

### مالکی م*ذہب*:

رہا امام مالک کا فدہب تو اس میں گتاخ کوقتل کیا جائے گا تو ہنہیں کروائی جائے گا اور آپ کا مشہور فدہب ہے ہے کہ مسلمان گتاخ رسول مکائی کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی اور اس کا تھم زندیق کا ہے، ان کے ہاں اسے بطور حدثل کیا جائے گا، کفر کی وجہ سے نہیں اگر وہ توبہ کا بھی اظہار کرے۔
ان سے یہ بھی مروی ہے کہ بیار تداو ہے، آپ مٹائی کے اصحاب نے فرمایا:
''اس بنا پر اس سے توبہ کروائی جائے گی اگر وہ توبہ کر لے تو اسے عبر تناک سزا دی جائے گی اگر وہ انکاری ہوتو اسے تل کیا جائے گا۔'
رہا ذی جب وہ گتا خی کرے اور پھر اسلام لے آئے، کیا اس کا اسلام اس کے قتل کو دور کر دے گا اس میں دوروایتیں ہیں، جنھیں عبد الوہاب وغیرہ نے ذکر کیا ہے۔'
نے ذکر کیا ہے۔'

#### شافعی ندہب:

ندهب شافعی میں گستاخ رسول مُلاثیمًا کی دوسمتیں ہیں:

- 🛭 ویکھیے:المغنی (۱۲/ ٤٠٥)
  - 🥹 چوتھے مسئلہ میں بیان ہوگا۔
- بی قاضی عبدالوباب بن علی بن لفر البغد ادی المالکی متوفی ۱۲۲۳ هیں، ویکھیے: تاریخ
   بغداد (۱۱/ ۲۱) و ترتیب المدارك (۷/ ۲۲- ۲۲۷)
  - € ريكھے: الشفا (۲/ ٤٨٨)

المساور المسلول على ثاتد الرسول الم اولاً: وه مرتد کی طرح ہے اگر وہ توب کر لے تو قتل اس سے ساقط ہوجائے گا۔ ٹانیا: ہر حالت میں اس کی حدثل ہے۔

صیدلانی نے ایک تیسرا قول بھی ذکر کیا ہے کہ تہمت سے گتاخی کرے اسے ارتداد کی بنا پرقش کیا جائے گا، اگر وہ تو یہ کر لے تو اس کاقتل زائل ہوجائے گا اور تہمت کے جرم میں اتی کوڑے لگائے جائیں گے، اگر وہ تہمت کے علاوہ کوئی اور گنتاخی کرے تو اس کے جرم کے مطابق اسے تعزیر لگائی جائے گی 😷 پھر مؤلف نے ان لوگوں کے دلائل ذکر کیے جن کے ہاں گتاخ کی توب قبول نہیں کی جائے گی اور جواس کے معارض دلیل ہے ان کا بھی جواب دیا ہے <sup>©</sup> اور اس بر استدلال قرآن مجید، سنت نبویه، اجماع اور اعتبار (اقدار)

کے ایسے دلائل سے کیا ہے جنمیں رد کرناممکن نہیں ہے، جن کی مقدار ہارے شہر کی آٹھ کا بیاں بنتی ہے، انھیں وہاں سے ملاحظہ کیا جائے 🕊

ويكھيے: روضة الطالبين (١٠/ ٣٣٢) و مغنى المحتاج (٤/ ١٤١)

بير ابو بمرمحمد داود بن محمد الصيد لاني الشافعي متوفى ٣٢٧هـ، بين ديكھيے: طبقات السبكى (184/5)

هذا من كلام المختصر إلى نهاية الفقرة.

شخ الاسلام نے الصارم (۳/ ۷۰۹ ۸۱۲) میں ذی اور گتاخ مسلمان کے قبل کے لازم ہونے پرستائیس طریقوں سے استدلال کیا ہے۔ پھرمخالفین اوران کے اعتراضات کے محبیس جوابات دیے۔ (۳/ ۸۶۶ ـ ۹۶۰)



# چوتھا مسکلہ**°**

گتاخی سے کیا مراد ہے اس میں اور محض کفر میں کیا فرق ہے؟

اس بحث سے قبل ہم بطور مقدمہ چند باتیں ذکر کرنا چاہتے ہیں اللہ اور اس کے حرام اس کے رسول مُلَّالِيَّا کی گستاخی ظاہری اور باطنی کفر ہے، خواہ گستاخ اس کے حرام ہونے کا عقیدہ رکھے یا اسے حلال سمجھ یا پھر وہ اپنے عقیدے سے بخبر ہو، یہ فہرب فقہاء اور دیگر ان اہل سنت کا ہے جن کے ہاں ایمان قول اور عمل کا نام ہے۔ امام اسحاق بن را ہو یہ، جو امام شافعی اور امام احمد کے علم وضل میں ہم پلہ ہیں، فرماتے ہیں:

"مسلمانوں کا اجماع ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی گستاخی کرے یا اس کے رسول مُلَّاثِمُ کی گستاخی کرے یا اس کے رسول مُلَّاثِمُ کی گستاخی کرے یا وہ کسی پینمبرکوئل کرے وہ کافر ہے اگر چہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے یا وہ کسی پینمبرکوئل کرے وہ کافر ہے اگر چہ وہ ہرمنزل میں اللہ کا افرارکرے۔

یمی موقف سحون کا ہے اور فرمایا: جو اس کے کفر میں شک کرے وہ کا فر ہے، متعدد علما نے اس کا اثبات کیا ہے جن میں امام احمد امام شافعی وغیرہ شامل ہیں۔ .

مزيد فرمايا:

جوالٹھ تعالیٰ کی کسی نشانی سے مصفحا کرے وہ کا فرہے۔

<sup>🛭</sup> الصارم (۳/ ۹۵۰)

ای طرح اسحاق مروزی سے تعظیم قدر الصلاۃ (۲/ ۹۳۰) میں مروی ہے۔

ويكھيے: الشفا (۲/۳۹۳)

الصارم المسلول على شاتم الرسول المسلول على شاتم المسلول المسل

قاضی (ابویعلی) فرماتے ہیں :

''جواللداوراس كے رسول سَنَّقَيْمُ كى گستاخى كرے وہ كافر ہوگا خواہ وہ اسے حلال نہيں سجھتا، اسے حلال نہيں سجھتا، ظاہر تھم ميں اس سے قبول نہيں كيا جائے گا، ايك روايت يہى ہے اور وہ مرتد ہوگا، ظاہراً اس پر كفر كا تھم لگايا جائے گا، رہا باطنی اعتبار ہے، اگر وہ سچا ہے تو وہ مسلمان ہے، جيسے زنديق كے بارے ميں ہمارا موقف ہے۔''

قاضی نے فقہاء سے نقل کیا ہے کہ گستاخ رسول مُلَّاثِیْمَا، اگر وہ اسے حلال سجھتا ہے تو اس نے فسق و فجور کیا سجھتا ہے تو اس نے فسق و فجور کیا اسے کا فرنہیں کہا جائے گا، جیسے صحابہ کرام کی گستاخی ہے۔

بعض عراقیوں سے نقل کیا گیا ہے کہ گستاخ رسول کو کوڑے لگائے جا ئیں گے، امام مالک نے اس کا انکار کیا ہے اور اس فتو کی کورد کیا ہے۔ 🗨

حافظ ابن حزم نے ذکر کیا ہے کہ بعض لوگوں کے ہاں شطھا کرنے والوں کو کا فرنہیں کہا جائے گا۔

ابو یعلی نے اپنی کتاب "المعتمد فی أصول الدین" میں بیان کیا ہے، جیسے الصارم میں
 ہے، یہ کتاب بھی مفقود ہے اور جومطبوع ہے وہ مختصر ہے۔ اور اس میں بیر عبارت نہیں ہے۔

<sup>·</sup> ويكهي: الشفا (٢/ ٤١١)

ويكھيے: المحلى (۱۲/ ٤٣١)

المساول على ثاتم الرسول المحري المحري

قاضی عیاض نے بعض فقہائے عراق کی تر دید اور حافظ ابن حزم کے ذکر کردہ اختلاف کے بعد متعدد علاء کا اجماع نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ بعض فقہائے عراق مشہور بالعلم نہیں ہیں اور ان کے فتو کی کی مختلف وجوہ سے تاویل کی ہے۔ شیخ الاسلام فرماتے ہیں:

فقہاء سے جو حکایت ندکور ہے کہ اگر وہ گنتاخی کو حلال سجھتا ہے تو کافر ہے وگرنہ نہیں، اس قول کی کوئی بنیاد نہیں، قاضی نے اس حکایت کو بعض متعلمین سے فقل کیا ہے۔ فقوں نے ان سے نقل کیا ہے یہ جھوٹ ہے انھوں نے ان کے اصولوں کے پیش نظر یہ اصول بیان کر دیا ہے۔

لبذا کوئی بیر گمان نه کرے که بیافتلافی مسله ہے، بیمن غلط ہے۔

نصل 🌣

ہم اب اصل مسلد کی طرف پلٹتے ہیں۔ ہم نے کہا ہے کہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ جو آپ ٹائیٹی کی گتا خی کرے اس کا خون مباح ہے اور وہ کافر ہے، اگر چہ ہر کفر گالی نہیں ہوتا، اب ہم علاء کی عبارات نقل کریں گے۔

<sup>🛈</sup> الشفا (۲/ ۲۱۱)

<sup>🛭</sup> يعنى: أبا يعلى.

البیر الله سلام نے یہاں (۳/ ۹۹۰ ۹۷۱) میں مرجیہ، کرامیہ اور جمیہ کو ذکر کیا ہے جن کا قول ہے کہ محض گنتا خی اور شعلها کفر نہیں ہے، بلکہ وہ لازی اللہ وہ لازی طور پر اسے حلال بھی سمجھے، ان شبہات کے جوابات دیے جن پر مزیدا ضافہ ممکن نہیں ہے، ہم نے ان کے کلام کی تلخیص مقدمة التحقیق (ص: ۵ سام) میں بیان کر دی ہے، لہذا اس کے اعادہ کی ضرورت نہیں ہے۔

<sup>🕒</sup> الصارم (۳/ ۹۷۷)

الصارم المسلول على شاتم الرسول

امام احمد فرماتے ہیں:

''جورسول الله مَالِيلُمُ كَى مِّسَاخَى ما توہین کرے وہ مسلمان ہو یا كافر وہ واجب القتل ہے، اس سے توبہ ہیں کروائی جائے گی۔'' مزيد فرمايا:

''جوکوئی ایسی چیز ذکر کرے جس میں رب کا ذکر کر کے پھپتی کیے وہ واجب القتل ہے۔

ہارے اصحاب کے بال بہے:

''جو الله تعالی اور اس کے رسول مُکاٹیع کی گتاخی اشارہا کرے یہ ارمداد ہے اور بیصراحنا گتاخی کے حکم میں ہے۔''

اس مسکلہ میں ہمارے اصحاب کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جو رسول الله مَاللهُ عَلَيْظ كي والده ير قذف لكائ توبيان اسباب ميس سے ايك ہے جوقل كو لازم کرتا ہے اور اس کی شدت میں اضافہ کرتا ہے۔

قاضی عیاض فرماتے ہیں :

''ہر وہ فخص جو گتاخی رسول مُظافِیْ کرے، عیب جوئی کرے، آب مُلَافِيمًا كَ شخصيت، نسب نامه، دين ياكسي خوبي كو داغ داركرتا ہے یا پھر اشار تا گتا فی کرتا ہے یا کی ناپندیدہ چیز سے تشبیہ دیتا ہے یا آپ کی حیثیت کم کرتا ہے یا بے قدری کرتا ہے یا عیب جوئی

<sup>●</sup> عنبل كى روايت ب، جيها الحامع الأهل الملل للخلال (٢/ ٣٣٩) ميس بـ

<sup>🛭</sup> انظر: الانصاف (۱۰/ ۳۳۳)

الشفا (۲/۲۹۲ بشرح القارى)

ور العمارير المسلول على شاتعر الرسول الميكان المي

کرتا ہے، یہ گستاخ ہے اسے قبل کیا جائے گا، خواہ وہ گستاخی صراحنا کرے یا اشارتا۔ ای طرح جو آپ پر لعنت کرے یا نقصان پہنچانے کی خواہش کرے، بد دعا کرے، ایسی چیز کو آپ تائیم کی طرف منسوب کرے جو آپ تائیم کے منصب کے لائق نہیں یعنی بطور ندمت، آپ تائیم کی زندگی کے کسی پہلو کے بارے میں عیب جوئی کرے، جموف بہتان تراثی اور بکواس کرے، یا جو آپ تائیم پر مصبتیں اور پریشانیاں آئیں ان میں سے کسی کا طعنہ دے یا مصبتیں اور پریشانیاں آئیں ان میں سے کسی کا طعنہ دے یا تھی گائیم کے بوئے جائز کاموں کو تحقیر کی نگاہ سے دیکھے یا جو آپ تائیم کے ساتھ خاص ہیں۔"

قاضی صاحب فرماتے ہیں:

ان چیزوں پرعلا، صحابہ کرام سے لے کر ہنوز مفتیان اسلام کا اجماع ہے۔ امام مالک الطلقة فرماتے ہیں:

"جوآپ کوگالی دے اسے قل کیا جائے گا توبنہیں کروائی جائے گی۔"

امام ابن القاسم وطلطة فرمات بين:

''یا آپ طالی کا کی دے، عیب جوئی کرے تو بین کرے وہ قل کیا جائے گا اس کا تھم زندیق کا ہے۔'

بعض مالکید نے بیجمی ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی نبی طابی پر کسی مکروہ چیز کی

بددعا كرے اسے بغير توبہ كرائے تل كيا جائے گا۔

1 ويكيمي: الشفا (٢/ ٣٩٥)

اسے قاضی نے انشفا (۲/ ۳۹۲) میں ذکر کیا ہے۔الصارم اور الشفا میں بعض مالکید کا ذکر ہے۔



قاضی عیاض نے مختلف فیصلوں میں مشہور فقہائے مالکید کا اجماع نقل کیا ہے کہ اسے بغیر توبہ کرائے قتل کر دیا جائے گا۔

ان میں سے ایک بیہ ہے کہ ایک آ دی نے پھے لوگوں کو رسول الله مَالَّیْمُ کی صفت بیان کرتے ہوئے سا، اچا تک ان کے پاس سے ایک بدشکل اور بری داڑھی والا آ دی گزرا ایک بد بخت نے کہا: کیا تم نبی مَالِیْمُ کی شکل وصورت جاننا چاہتے ہو؟ وہ ایبا تھا جیبا بیآ دی گزررہا ہے۔

اور وہ واقعہ ہے کہ ایک آ دمی نے کہا: نبی تُلَیُّمُ تو کالے رنگ کا تھا۔
اسی طرح آتا ہے کہ ایک آ دمی کو کہا گیا: لا وحق رسول الله تَلَیُّمُ اس نے جواب
دیا: الله اس سے ایسا ویسا کرے اس طرح: 'معشار'' (سامان کا نیکس وصول
کرنے والا)

أدِّ، واشُكُ إلى النبي مَلْكُ.

''تو نیکس ادا کر اور جا نبی کو جا کر شکایت کر۔''

اس طرح معققہ (بناوئی نقیہ) اپنے مناظرہ میں آپ مناظرہ ام یتیم اور ختن سے مراد ہر وہ رشتہ دار جوعورت کی طرف سے ہو) رکھتا، اور اس (بدبخت) کا بیر تصور تھا کہ آپ منالیا کا زہد اراد تا نہ تھا اگر وہ پاکیزہ چیزوں کو کھانے کی قدرت رکھتے تو ضرور استعال کرتے اس طرح کی یاوہ گوئی کرتا۔

امام شافعی رُسُلسُهٔ فرماتے ہیں: ''ہروہ اشارہ جس میں سبکی ہووہ گالی ہے۔''

<sup>•</sup> في الشفاء (٢/ ٣٩٧ ـ ٣٩٨)

أي أنه غير مبال باطلاع النبي على احده المكس.

# المساور المسلول على شاتم الرسول المسلول على شاتم المسلول على شاتم المسلول على شاتم المسلول الم

امام ابو حنیفه رشك اور دیگر احناف فرماتے ہیں:

''جوتوہین کرے، یا اظہار براءت کرے یا تکذیب کرے وہ مرتد ہے۔'' علما کے سبھی گروہوں کے دلائل کا اس پر اتفاق ہے کہ آپ مٹالٹی کی توہین ایبا کفر ہے جس کی بدولت خون مباح ہو جاتا ہے اور ان علماء کا توبہ کروانے میں اختلاف چیچے گزر چکا ہے۔

اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ عیب جوئی کا قصد کرے یا نہ قصد کرے، یا بطور تمسخر کے یا مزاحاً، بیسب یکسال ہیں کیونکہ بسا اوقات آ دی ایسا کلمہ کہتا ہے وہ اس کے وبال کی وجہ سے الی آگ میں جا گرتا ہے جو مشرقین سے زیادہ دوری رکھتی ہے۔

جوآ دمی جس قتم کی گتاخی اور تو بین کرے یقیناً اس نے اللہ اور اس کے رسول میں گیا کی اور تو بین کرے یقیناً اس نے اللہ اور اس کے رسول میں گئے کے کواذیت یہ بہائی ہے اور اس کا تعلق بھی ان اقوال سے ہے جو اقوال بذات خود باعث اذیت ہونے کی وجہ سے لوگوں کواذیت دیتے ہیں اگر چہاس کا قائل اذیت دینے کا ارادہ نہ بھی کرے، کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ قول نہیں سنا:

﴿ إِنَّهَا كُنَّا نَخُوُثُ وَ نَلْعَبُ ... ﴾ [النوبة: ٦٠] 
"هم تو محض خوش كي اور دل كي كررب يقي-"

جو شخص کسی ہے جھڑا کرے اور کسی تھم میں اس سے بحث و مباحثہ کرے۔ رسول الله مُلاَیْرُمُ کے ذکر سے اس کا سینہ تنگ ہوجائے یہاں تک کہ وہ

<sup>•</sup> جس طرح صحیح البحاری، حدیث (٦٤٧٧) میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے که رسول الله تالیج نے فرمایا: "که انسان بسا اوقت ایبا کلمه بولتا ہے که وہ جہنم میں اتی دور چلا جاتا ہے جتنا کہ شرق مغرب سے دور ہوتا ہے۔"

# الم المسلول على شاتمه الرسول المسلول على ا

ائی گفتگو میں فخش گوئی کرے۔ وہ قرآن مجید کی آیت:

﴿ فَلَا وَ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ خَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيْمَاشَجَرَ

بَيْنَهُمْ ... ﴾ [النساء: ٦٥]

''تیرے رب کی قتم! بیاتی دیر تک مؤمن نہیں ہوسکتے، جتنی دیر تک وہ اپنے جھڑوں میں آپ کوفیعل تنلیم نہ کریں۔''

کی رو سے کافر ہے، اس کا بیہ عذر قبول نہیں کیا جائے گا کہ وہ اپنے مد مقابل کو بچھاڑنا جاہتا تھا۔

یہ قول بھی اسی قول جیسا ہے جس نے کہا تھا: 'نیرالی تقلیم ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی خوشنوری مقصور نہیں ہے۔ ؟

اور دوسرے نے کہا:

''اے محمد مثالیقاً عدل کر، تونے عدل وانصاف نہیں کیا۔'' ایک انصاری کا یہ کہنا: '' تیری پھوپھی کا بیٹا ہے۔'

بیصراحنا کفر ہے آپ نے اس سے اس طرح چیثم پیثی کی جس طرح آپ نے اس آدی ہے کہ جس طرح آپ نے اس آدی سے کی جس خرشنودی اللہ مقصود نہیں ہے اور اسی آدی سے جس نے کہا: عدل کر، ہم نے حضرت عمر رہائٹو سے ذکر کیا ہے کہ انھوں نے ایک آدی کو اس وجہ سے قبل کر ڈالا کہ اس نے رسول اللہ ظائفی کا

<sup>●</sup> یہ ذو الخویصر ق تھا جس کا واقعہ صحیح البخاری، حدیث (۲۱۵۰) و صَحیح مسلم، حدیث (۲۱۵۰) و صَحیح مسلم، حدیث (۲۱۵۰) میں حضرت ابن مسعود سے مروی ہے، یہ واقعہ حضرت ابن مسعود کے علاوہ اور صحابہ سے بھی مروی ہے۔

<sup>●</sup> کھیت کوسیراب کرنے کے حوالے سے حضرت زبیر بن العوام کا قصہ ہے، جسے امام ' بخاری، حدیث (۲۳۶۲) نے بیان کیا ہے۔

ور السارم المسلول على شاتم الرسول المسلول على شائل المسلول على المسلول على المسلول المسل

ایک جماعت، جن میں ابن عقبل اور شوافع ہیں، نے کہا ہے جو ایسا کرے اس کی سزا تعزیر نہیں لگائی میں سے بعض نے کہا اسے تعزیر نہیں لگائی جائے گی کیونکہ وہ غیر واجب ہے اور بعض نے کہا: اس سے چثم پوٹی کی جائے گی کیونکہ یہ اس کا حق ہے، بعض نے کہا: اسے سزا دی جائے گی، جیسے حضرت کیونکہ یہ اس کا حق ہے، بعض نے کہا: اسے سزا دی جائے گی، جیسے حضرت زبیر دی تائی کو کھم ارشاد فر مایا: وہ اپنی کھیتی سیراب کرے، پھر پانی روک لے یہاں تک کہ وہ کھیتی کی دیواروں تک پہنچ جائے۔

یہ سب ردی اقوال ہیں اور جو آ دمی اس میں تھوڑا ساغور وفکر کرے گا اسے کوئی شک نہ ہوگا کہ بیٹل کامستحق ہے، اگر کوئی اعتراض کرے کہ سیح حدیث میں ہے کہ وہ بدری ہے اور بدری کے بارے میں بینہیں کہا جا سکتا کہ اس نے کفر کیا ہے۔

اسے جواب دیا جائے گا کہ اس زیادت کو ابو الیمان عن شعیب بیان کرتے ہیں ادر اکثر رادیان بیان نہیں کرتے، الہذابید وہم ہے۔

جیے حضرت کعب اور ہلال بن امیہ کی حدیث میں ہے کہ وہ بدری صحابی صلح کی مخترت کعب اور ہلال بن امیہ کی حدیث اللہ مخازی اور اصحاب السیر ت کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ

- یواس " مخفر" میں نہیں گزرا بلکہ اصل الصارم (۲/ ۸۵) میں گزر چکا ہے۔
- اس واقعہ کو اسحاق بن راہویہ نے اپنی تغییر میں بیان کیا ہے، اس طرح وُجیم نے بھی،
   ابن جریر (۱۹۲/۴) اور ابن ابی حاتم نے بھی۔ دیکھیے: الصارم (۲/ ۸۱۔ ۸۰) و فتح الباری (۵/ ۶۱) و الدر المنثور (۲/ ۳۲۲) ابن تیمیہ اور ابن حجر اس کی تقویت کی طرف رجحان رکھتے ہیں۔
- ابن تیمید نے اس کو وہم ہونے کو جزا ثابت نہیں کیا بلکہ بیفر مایا "مکن ہے بیروہم ہو۔"
- جس طرح یبال ہے ای طرح اصل (۳/ ۹۸۷) میں ہے، عبارت میں سقط ہے، ←



اسی بنا پر ابن اسحاق نے زہری سے روایت کرتے ہوئے اسے ذکر نہیں کیا۔ گھراس کا صحیح ہونا ظاہر ہے۔

ہم اس وقت کہیں کہ حدیث میں یہ ندکور نہیں ہے کہ یہ قصہ بدر کے بعد پیش آیا، ممکن ہے کہ وہ بدر سے پہلے ہوا ہواور صحابی بدری کہلائے کیونکہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے قصہ اس وقت بیان کیا جب وہ بدری بن چکے تھے اور اگر یہ بدر کے بعد پیش آیا تواس کے قائل نے توبہ و استغفار کر لیا ہوگا اور توبہ گزشتہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔

#### فصل

جب یہ ثابت ہوگیا کہ ہر گتاخی، جو صراحناً ہو یا اشار تا، قتل کو واجب کرتی ہے، جس چیز کی پاسداری کرنا لازم ہے وہ یہ ہے کہ اس گتاخی جس سے توبہ قبول نہیں ہوتی اور وہ کفر جس سے توبہ قبول کی جاتی ہے ان دونوں میں تفریق ہے، اس بنا پر ہمارا یہ موقف ہے: تفریق ہے، اس بنا پر ہمارا یہ موقف ہے:

<sup>←</sup> درست یوں ہے: ''جس طرح حضرت کعب کی حدیث میں مرواۃ بن رہے اور بلال بن امیہ کا واقعہ گزر چکا ہے۔'' یہ اضافہ ضروری ہے کیونکہ حضرت کعب نے صراحت کی ہے کہ وہ معرکہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تاہم حضرت مرارۃ اور بلال دونوں بدری ہیں۔

فتح الباری (٧/ ٣٦١ \_ ٣٦٢ ، ٣٦٢ \_ ٧٢٥) اور زاد المعاد (٣/ ٧٧٥) شيل بيانسان في اور ابن المحتلف ميلان ركعت بين اور ابن القيم السيخ برتكس بين برايك كى دليل اور جمت ہے۔

ع فِي السيرة النبوية (٢/ ٥٣٤)

<sup>🛭</sup> ویکھیے: فتاح البازي (٥/ ٤٤)

الم المسلول على شاتع الرسول كالمحارج المسلول على شاتع الرسول كالمحارج المسلول على شاتع الرسول كالمحارج المحارج المسلول على شاتع الرسول كالمحارج المحارج المحار

اس عمل کو قرآن مجید اور احادیث نبویه میں اللہ تعالی اور اس کے رسول مظافی اور اس کے رسول مظافی اور علی انہت قرار دیا گیا ہے، بعض احادیث میں اسے گتاخی اور گالی سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ جس نام کی لغت اور شریعت میں حد بندی نہ ہواس کی تحدید میں عرف کو پیش نظر رکھا جائے گا، لغت میں جیسے آسان اور زمین کا نام ہے اور شریعت میں بیسے کی چیز کا ہوار شریعت میں نماز، ذکوة، کفر اور ایمان کا نام ہے، عرف میں جیسے کی چیز کا حصول اور شاک ہوتا ہے۔ البذا ضروری تھہرا کہ تکلیف، گتاخی اور گالم گلوچ میں عرف کا اعتبار کیا جائے۔ اہل عرف جسے گتاخی، تو بین، عیب جوئی، طعنہ زنی وغیرہ قرار دیں وہ تو بین ہے، اور جو ایبا نہ ہو وہ کفر ہے گتاخی نہیں۔

اس مسلد میں یہ اعتبار کیا جائے گا کہ وہ گستاخی اور تکلیف رسول مُالیّن کے لیے ہواگر چہ وہ دوسرول کے لیے گالی اور اذبیت نہ ہو۔ اس بنا پر یہ بات ہے کہ جو الفاظ غیر نبی کے لیے کہ تو اس پرتعزیریا حدود میں سے کوئی حد لا گو ہوجائے تو وہ نبی مُناقیم کے بارے میں گستاخی ہی شار ہوگی جیسے تہمت تراشی اور لعنت کرنا وغیرہ ہیں۔

ربی وہ ندمت جو منصب نبوت کے ساتھ خاص ہے اگر وہ صرف نبوت کی عدم تقدیق ہے گی عدم تقدیق ہے کہ عدم تقدیق کے عدم تقدیق ہوتا ہے ہوگا۔ یہاں کھے اجتہادی مسائل ہیں جن میں ساتھ طعما، تحقیر ہوتو وہ گتا فی ہوگا۔ یہاں کھے اجتہادی مسائل ہیں جن میں فقہائے کرام متردد ہیں کہ وہ گتا فی ہے یا محض ارتداد ہے، پھر یہ ثابت ہوا کہ وہ گتا فی ہی نبیس ہے، اگر اس کا مرتکب روپوش ہوجائے تو وہ زندیق ہے، اس کا تکم محم زندیق کا ہوگا وگرنہ وہ محض مرتد ہوگا، اس مسئلہ کی سجی اقسام کو اکٹھا کرتا اور ان میں فرق کرنا کی اور محل کا محتاج ہے۔

في الأصل "فإنه لم يتضمن محرد" والاصلاح من الصارم.



ر ما ذمی تو محض اس کے کفر اور اس کی گشاخی میں تفریق کرنا لازم ہے، اس کے کفر سے بالا تفاق نہ تو عہد شکنی ہوتی ہے اور نہ بی معاہد کا خون مباح ہوتا ہے۔ رہا اس کا گستاخی کرنا تو اس وجہ سے اس کا معاہدہ بھی ٹوٹ جاتا ہے اور وہ واجب القتل بھی ہوجاتا ہے جبیا کہ پیچیے اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔

قاضی (ابو یعلی) فرماتے ہیں:

'' ذمیوں کا معاہدہ انھیں ان کے کفریر رہنے کی اجازت ویتا ہے گر سُّتنا في رسول مَثَالِينًا يرنبيس- <del>؟</del>

بهارا موقف بدہے کہ اصحاب کرام اور سلف صالحین کے آثار سے مطلق طور پر یہ ثابت ہوتا ہے جو گتاخی کرے خواہ وہ مسلمان ہو یا معاہد، وہ گتاخی میں تفریق نہیں کرتے اور نہ ہی وہ متواتر یا غیر متواتر تو ہین میں تفریق کرتے ہی اور نہ ہی ان کے اعلامیہ کرنے میں اور نہ ہی غیر اعلامیہ کرنے میں۔

غیر اعلانیہ سے مرادیہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے انبوہ میں اس حوالے سے سنتاخی نہ کرے وگرنہ اس کے بذات خود اقرار بریا دومسلمانوں کی گواہی کی بدولت اسے حدلگائی جائے گی۔ بہت کم ایباً ہوتا ہے کہ فرض کیا جائے کہ اس نے اپنے خالی گھر میں گتاخی کی تو اس کے مسلمان پڑوسیوں نے اسے سن لیا یا پھر کوئی مسلمان ان سے تھوڑی سی گستاخی سن لیتا ہے۔

<sup>🛭</sup> الصارم (۳/ ۹۹۶)

الصارم میں "معاہدہ" کے بجائے" المان" ہے۔

## المناور المسلول على ثاتم الرسول كالمحافظ المحافظ المحا

امام مالك اورامام احمد وشك فرمات بين:

''ہر گستاخ اور تو ہین کا ارتکاب کرنے والا خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر قتل کیا جائے گا۔'

ہمارے اصحاب نے بھی اسے مطلق طور پر بیان کیا ہے کہ اگر وہ تنقیص کرےخواہ وہ مسلمان ہو یا کافرقل کیا جائے گا۔

قاضى (ابولیعلی) اور ابن عقبل بنت نے ذکر کیا ہے:

''جوائیان کو باطل کر دیتی ہے وہ امام کو بھی باطل قرار دیتی ہے جب اسے اعلانیہ کریں۔''

ابن عقیل نے اس قیاس کو ہراس آ دمی کے لیے عام کیا ہے جو تثنیہ یا حثلیث کے ساتھ ایمان کی تنقیص کرتا ہے جو تثنیہ یا تثلیث کے ساتھ ایمان کی تنقیص کرتا ہے جو جیسے عیسائیوں کا قول ہے کہ اللہ تبن کا تیسرا ہے، اسی طرح جو ذمی اینے دین کے مطابق بھی اعلانیہ شرک کرے گا اس کا معاہدہ ٹوٹ جائے گا۔

قاضی (ابو یعلی الفراء) فرماتے ہیں کہ امام احمد نے صراحت کی ہے، جیسا کہ ان سے صنبل میں روایت کی ہے کہ جو شخص بھی اشار تا اللہ تعالیٰ کی توہین کرے وہ واجب القتل ہوگا، خواہ وہ مسلمان ہویا کا فر، یہی اہل مدینہ کا مذہب ہے۔ امام احمد نے اس یہودی کے بارے میں فرمایا جو کسی مؤذن کو اذان دیتا

۱ انظر ما تقدم (ص: ۹۱،۹۰)

بحوسیوں کے عقیدہ کے مطابق شنیہ سے یہ ہے کہ تدبیر، نفع اور نقصان کا مالک اجائے اور اندھیرے کو سجھتا ہے۔ عیسائیوں کے عقیدہ میں شلیث سے مراد جو باپ، بیٹا اور روح القدس (جریل) معروف ہیں۔

<sup>🛭</sup> اس کی تخ ت بیچے گزر چک ہے۔

جھ الصارمہ المسلول علی شاتمہ الرسول کی سنگھ (128 کی المسلول علی شاتمہ الرسول کی سنگھ (128 کی المسلول کی سنگھ ا بروا سن کر کہتا ہے تو نے جھوٹ بولا ہے، امام صاحب نے فرمایا: اس کی گستاخی کی وجہ سے اسے قبل کیا جائے گا۔

امام ابن القاسم نے گستاخ رسول کے بارے میں کہا کہ وہ گستاخ، کہا وہ نی نہیں، یا افعیس نبی نہیں بنایا گیا یا اس پر کوئی قرآن نازل نہیں کیا گیا وہ تو بس اپنی طرف سے کہتا ہے، تو اسے قل کیا جائے گا، اگر وہ یہ کہے کہ وہ ہماری طرف نہیں بھیجے گئے ہیں اور ہمارے نبی موئی مالیا اور عیسی علیثی ہیں تو ان پر کوئی مؤاخذہ نہیں ہوگا۔

اگر وہ یہ کہے کہ اس کا دین جارے دین سے بہتر ہے، اسے ادب سکھلایا جائے گا اور طویل عرصہ اسے قید کر دیا جائے گا، یہ قول محمہ بن سحون کا ہے جسے وہ اپنے والدمحرم سے بیان کرتے ہیں اور ان کا یہ قول بھی ہے۔ کہ اگر وہ ایسے انداز میں گتاخی کرے جس بنا پر وہ کا فربھی ہے تو وہ قل نہیں کیا جائے گا اور ایسی گتاخی کے علاوہ اور گتاخی پر قتل کیا جائے گا، الا یہ کہ وہ اسلام قبول کے رہے گا، الا یہ کہ وہ اسلام قبول

موصوف نے یہودی کے بارے میں کہا جومؤذن کی شہادت من کر کہے ' ''کذبت'' تو نے جھوٹ بولا ہے، اسے سزا دی جائے گی اور قیدی بنایا جائے گا۔ گا۔ اس صورت کے حوالے سے امام احمد کی صراحت گزر چکی ہے کہ وہ قتل کیا جائے گا کیونکہ اس نے گستاخی کی ہے۔

<sup>1</sup> الحامع (٢/ ٣٣٩\_ أهل الملل)

ويكهي: الشفا (٢/ ٥٨٥)

<sup>(</sup>٤٨٦/٢) الشفا (٤/٦٨٤)

<sup>🕒</sup> المصدر السابق.



#### شوافع كااختلاف:

#### ىپا چېلى سىت

ہمارے نبی مطلق طور پر گتاخی کرنے سے اور اس طرح ہمارے وین میں اعلانیہ تقید کرنے سے اور اس طرح ہمارے وین میں اعلانیہ تقید کرنے سے ان کا معاہدہ ٹوٹ جائے گا، اگر چہ وہ اسے دین ہی گردانیں، جمہور کا یہی قول ہے۔

#### دوسری سمت:

وہ جسے دین مجھیں کہ وہ رسول مُنافِیْم نہیں اور قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے تو بیدای طرح کا اظہار ہے جیسے ان کا حضرت عیسی مُلیِّنا کے بارے میں ہے اور مثلیث کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے۔ مثلیث کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے۔

ان (بعض شوافع) کا کہنا ہے کہ بغیر کسی تردد کے عہد نہیں ٹوٹے گا بلکہ ان کے اعلانیہ اظہار پر تعزیر لگائی جائے گا۔ رہا جو گتاخی کرے اور وہ اسے دین نہ سمجھے جیسے آپ تالی کے نسب نامہ میں طعن کرنا، اس آ دمی کے بارے میں کہا جائے گا کہ اس کا معاہدہ ٹوٹ گیا ہے یہ صیدلانی اور ابو المعالی وغیرہ کا پندیدہ موقف ہے۔

جبکہ دلائل سے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر قتم کی گتاخی، خواہ وہ اسے دین

- ◘ تحريف العبارة في الصارم: إلى: "انهم اذا ظهروه" وإن كانوا يعتقدون فيه دينا
   من انه... وهو انتقال نظر من السطر الذي قبله.
- الصيدلانى كا تعارف پہلے گزر چكا ب، ابو المعالى سے مراد امام الحرين الجويني متوفى المريد الله الحرين الجويني متوفى (٨٥٨هـ) بيس\_

المسارہ السلول علی خاتہ ارسول کی سول کی ہو ہے اور جو بحث پہلے گزر چکی ہے وہ کافی ہے۔ وہ لوگ جو آپ مالی کی جو کرتے ہیں اور آپ مالی کی سول کرتے ہیں اور آپ مالی کی سول کو اس کو فرت ولاتے ہیں اگر چہ وہ اس بارے میں دین کا عقیدہ رکھے تو اس کے قل کا حکم دیا گیا ہے۔ اس فرق کی کوئی حیثیت نہیں۔

اسی طرح اگر ہم ہے کہیں کہ گتا خی وہی ہوگی جوان کے دین میں نہ ہوگی۔
تو ہرآ دمی کے لیے بی عذر پیش کرنا ممکن ہوگا کہ میں اسے دین ہم کھر کرتا ہوں۔
تو اس وقت ہم اسے کہیں گے کہ گتا خی کو بطور مثال بیان کرنا یا اس کی
کیفیت بیان کرنا دل اور زبان دونوں پڑھٹل ہے اور ہم اس حوالے سے اپنے
مونھوں کو کھولنا بہت بوی جہارت سمجھتے ہیں۔لیکن بحث اس کی متقاضی ہے البذا
ہم فرضی طور پر بغیر کسی تعین کے مطلقا گتا خی کی اقسام بیان کیے دیتے ہیں اور
فقیہ اپنے متعلقہ تول کا انتخاب کر لے۔

www.KitaboSunnat.com

گتاخی کی اقسام: گتاخی کی دونتمیں: ① دعا۔ ⊕ خبر

دعا نو اس کی مثال میہ ہے کہ کوئی لوگوں کو کہے: ''اللہ اس پر لعنت کرے، اللہ اس کا برا کرے، اللہ اسے ذکیل کرے، اللہ اس پر رحم نہ کرے، اللہ اس سے راضی نہ ہو، اللہ نے اسے جڑسے اکھیڑ پھیٹا۔'' میہ انبیاء اور غیر انبیاء کے لیے گالی

اصل میں اس کے بیکار ہونے کی تین وجوہات ندکورہ ہیں اور" الحقر" میں صرف تیسری
 ذکری گئی ہے۔

المساور المسلول على شاتع الرسول في المسلول على شاتع المسلول على المسلول ع

ہے، یا وہ کی نبی کے بارے میں کہے: ''اللہ اس پر درود نہ بھیجے اور نہ بی سلام، اللہ اس کا ذکر بلند نہ کرے، اللہ اس کا نام مٹا دے۔'' وغیرہ الی دعا جس میں دنیا، دین یا آخرت میں نقصان کا تقاضا ہو، یہ سب پچھ اگر مسلمان یا معاہد سے صادر ہوتو یہ گئتا فی ہے اور ہر حالت میں مسلمان قل کیا جائے گا اور ذمی جب اس کا اظہار اعلانیہ کرے گا تو وہ بھی اس جرم کی وجہ سے قل کیا جائے گا۔

رہا اس کا بظاہر دعا کرنا اور باطنی طور پر بد دعا کرنا جو اس کی غلطی سے معلوم ہوجائے، کہ پچھ لوگ اسے سجھ پائیں اور پچھ نہ سجھ پائیں، مثال کے طور پر السام علیم (مسمعیں موت آئے) جب وہ سلام کرنے کے موقع پر کے اور باور کرائے کہ وہ السلام (تم پر سلامتی ہو) کہتا ہے تو اس میں دو اقوال ہیں:

پہلا قول: یہ گتا فی ہے جس بنا پر واجب القتل ہے اور رسول الله تُلَاثِمُ کا یہودی کو اس وقت معاف کرنا ہے جب اسلام کمزور تھا اور آپ کو درگزری کا حکم تھا، یہ مالکید، شافعیداور حدبلید کا قول ہے۔

دوسرا قول: یہ وہ ستاخی نہیں ہے جو معاہدہ کو توڑ دیتی ہے کیونکہ انھوں
نے ستاخی اعلانے نہیں کی اور نہ ہی اسے ظاہر کیا ہے بلکہ انھوں نے لفظا اور حالاً
سلام ہی ظاہر کیا ہے اور 'لام' کو خفیہ انداز میں حذف کر دیتے ہیں جے بعض
سامعین سجھ پاتے ہیں اور بھی اس کا ادراک بھی نہیں ہوتا۔ لبذا ہمیں تھم دیا میا
ہے کہ ہم ان کی تردید کریں اور یہ شرق تھم ہم میں باقی ہے، ہمارے متقدمین
اصحاب کی ایک جماعت کا یہی موقف ہے۔

بنہیں کیا جائے گا کہ بیموت کی وعا اور موت برحق ہے گتاخی نہیں بلکہ

<sup>●</sup> انظر: الشفا (٢/ ١٥، ٤١٦) و فتح الباري (٢ / ٢٩٣، ٢٩٤)

<sup>●</sup> الصادم (٣/ ١٠٠٧) من ہے كر جمعى بمارات اكثر لوگ بمونيس ياتے-"

الصارم المسلول على شاتمه الرسول كالمحالي المحالي المحا

مسلمانوں کے خلاف موت کی اور دین چھوڑنے کی بد دعا کرنا بہت بڑی گتاخی ہے جبیبا کہ صحت، سلامتی کی دعا باعث عزت ہے۔

گستاخی، دوسری قشم:

خبر دیتا ہے: ہروہ چیز جے لوگ گتا خی، گالی یا تو بین شار کریں اس سے قتل لازم ہوجاتا ہے کیونکہ کفر گتا خی کو لازم نہیں ہے۔ اور ایک ہی بول ایک حالت میں گتا خی ہوتا ، اس سے معلوم ہوا کہ میں گتا خی ہوتا ہے اور دوسری حالت میں گتا خی نہیں ہوتا، اس سے معلوم ہوا کہ یہ لوگوں، ماحول اور اقوال کے اختلاف سے مختلف ہوجاتا ہے، جب گتا خی کی لغوی اور شرعی تعریف نہ ہوتو عرف کو مدنظر رکھا جائے گا، لوگوں کے عرف میں جو گتا خی ہوگا اس پر صحابہ کرام اور علاء کے کلام کو محمول کیا جائے گا وگر نہیں۔

ہم نے اس کی متعدد اقسام ذکر کی ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں:

بلاشبہ رسول اللہ مُنْ الله عَلَيْمُ كَى تو بين اور شخصے كا برطا اظہار مسلمانوں كے ہال كتا فى ہے، جيسے كوئى گدھے يا كتے كا نام ركھ ديتا ہے يا پھر آھيں سكنت، ذلت، رسوائى سے موصوف قرار ديتا ہے يا وہ يہ خبر ديتا ہے كہ وہ عذاب ميں جنلا ہے اور اس پر لوگوں كے گنا ہوں كا بوجھ ہے، اسى طرح اس انداز سے تكذيب كرتا ہے جو مكذب كى تو بين كا باعث ہوتى ہے، مثلاً وہ آپ كو ساحر، وهوك كرتا ہے جو مكذب كى تو بين كا باعث ہوتى ہے، مثلاً وہ آپ كو ساحر، وهوك باز، متئكر باور كراتا ہے جو ان كى پيروى كرے گا وہ نقصان اٹھائے گا، اگر وہ ان فى منتوں كو بطور اشعار بيان كرے تو يہ انتہائى برى گنتا فى ہوگى، اس سے تحفظ ماصل كيا جائے گا۔

رہا اس کا اپنے عقیدے کے بارے میں بغیرطعن کے خبر وینا، مثلاً اس کا کہنا کہ میں اس کا متبع نہیں ہوں میں اس کی تقیدیتی نہیں کرتا، میں اس سے محبت

<sup>🛈</sup> الصارم (۳/ ۱۰۰۹)

المساول على شاتد الرسول كي المساول كي المساول

نہیں کرتا، میں اس سے راضی نہیں ۔ اور اس کی تو بین کا کوئی قرینہ نہ ہو کیونکہ اس نے اپنے عقیدہ کے بارے میں خبر دی ہے جواس کی جہالت، دشمنی، حسد اور اینے اسلاف کی تقلید کی وجہ سے ہے۔

اور جب وہ کہے: وہ رسول مُنَافِیْنِ اور نبی نہیں ہے، بیصراحنا کلذیب ہے اور ہر تکذیب جو آپ مُنافِیْن کی طرف کرے اور آپ مُنافِیْن کو کذاب باور کرائے (بیصراحنا تکذیب ہے)۔

لیکن اس کا بیہ کہنا ہے کہ آپ نی نہیں اور اس کا کذاب کہنے میں فرق
ہے۔ اس اعتبار سے فرق ہے بیہ تکذیب ہمارے معلومات کی وساطت سے ہے
گویا کہ وہ کہدر ہا ہے میں اللہ کا رسول ہوں اور جوبعض صفات کی نفی اپنے غیر
سے کرے وہ اس آ دمی کی طرح نہیں ہوسکتا جو ان کی اس سے نفی کرے اسے
دعویٰ میں تکذیب کی طرف نبیت کرے ہوئے لہذا ایک معنی ہی بعض عبارات کو
گالی شار کراتا ہے اور بعض کو گناخی شارنہیں کرواتا۔

#### فصل•

#### الله تعالى كى گستاخى:

اگر وہ مسلمان ہوتو اس کے قل پر اجماع ہے کیونکہ وہ کافر بلکہ اس سے بھی زیادہ براہے ہے۔

پھر ہارے اصحاب نے اس کی توبہ کے قبول کرنے میں اختلاف کیا ہے،

الصارم میں ہے: "میں اس کے دین سے راضی نہیں۔"

<sup>🛭</sup> الصارم (۳/۱۱۷)

ويكھيے: الشفار (۲/ ۱۹۱)

جھر السادر السلول على شاتد الرسول کھی سوگ 134 کھی۔ لیمیٰ مرتد کی طرح اس سے بھی توبہ کروائی جائے گی اور حکران کے سامنے جانے کے بعد اگر وہ توبہ کر لیے تو اس کا قتل ساقط ہوجائے گا؟ اس مسئلے میں دو اقوال ہیں:

#### پېلاقول:

پہلا قول یہ ہے کہ وہ گتافی رسول مُکھی کی طرح ہے اس میں دو روایتی ہیں، بسر طرح گتافی رسول مُکھی کی طرح ہے اس میں دو روایتی ہیں، یہ منج ابو الحظاب اور ان کی اتباع میں ما بعد متاخرین کا ہے۔ امام احمد کا کلام بھی اس کے دلالت کرتا ہے، اہل مدینہ کا کیمی مذہب ہے۔

اس طریقہ پر ظاہر ندہب یہ ہے کہ قدرت کے بعد توبہ سے قل ساقط نہیں ہوگا، دوسری روایت یہ ہے کہ وہ مرتد ہوگا۔ پہلی روایت ما لک، لیف اور ابن القاسم کی ہے کہ اسے قل کیا جائے گا اور توبہ کروائی جائے گی۔

#### دوسرا قول:

اسے توبہ کروائی جائے گی اور اس کی توبہ قبول کی جائے گی اسے مرتد کے قائم مقام قرار دیا جائے گا، یہ قاضی، الشریف، ابن البناء اور ابن عقیل کا قول ہے، باوجود یہ کہ ان کا یہ قول بھی ہے کہ گستاخ رسول تُلاہ ہے توبہ نہیں کروائی جائے گ، یہ اللہ مدینہ کی ایک جماعت کا قول ہے، اسے اسی طرح شوافع نے بھی ذکر کیا ہے انھوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالی کی گستاخی ارتداد ہے یہ ابوضیفہ کا فمہب ہے۔ انھوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالی کی گستاخی ارتداد ہے یہ ابوضیفہ کا فمہب ہے۔ ان کا ماخذ جن کے ہاں اللہ اور اس کے رسول مَنْ الله کی گستاخی کرنے

ويكمي: الهداية (٢/ ١١٠)

ویکھیے: ما تقدم.

<sup>•</sup> ويكهي: الشفا (٢/ ٤٩١)

<sup>🖨</sup> أبو جعفر الحنبلي.

# المساول على شاتد الرسول كالمحالي المحالي المحا

والے سے توبہ کروائی جائے گی انھوں نے کہا کہ میدار تداد ہے۔

اور جنھوں نے اس میں تفریق کی ہے ان کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی گستاخی یہ اللہ تعالیٰ کے گستاخی یہ اللہ تعالیٰ کو گستاخی یہ اللہ تعالیٰ کے حق میں محض کفر ہے اور وہ (اللہ تعالیٰ) جانتا ہے کہ وہ تائیب سے اپناحق ساقط کر دے اور اللہ تعالیٰ پرکسی فدمت اور ذلت کی زونہیں پڑتی، بندوں کے دلوں میں اس کی حرمت اس سے کہیں بڑی ہے کہ کسی کی جرأت اس کی حرمت کو یامال نہیں کرسکتی۔

اس سے اس کے اور رسول مظافظ کے درمیان تفریق ہوجاتی ہے اور وہ (گتاخی رسول مظافظ) آدی کا حق ہے جو توبہ سے ساقط نہیں ہوتا۔ بیلحوظ خاطر رکھے ہوئے کہ وہ اللہ کا حق ہے جو اس کی حرمت پامال کرے گا تو اس کا نقصان صد لگانے ہی سے پورا کیا جائے گا، اس اعتبار سے بیرزنا، چوری چکاری اور شراب نوشی کے تھم میں ہوگا۔

#### فصل

الله تعالی کا ستاخ اگر ذمی ہواس کے ساتھ وہی ہوگا جو ذمی ستاخ رسول مظلیم کے ساتھ ہوگا، امام احمد نے فرمایا اسے قتل کیا جائے گا، خواہ وہ مسلمان ہویا کافر اسی طرح ہمارے اصحاب، امام مالک اور مالکی علاء کا بھی موقف ہے، اسی طرح شوافع کا موقف ہے۔ محریباں دومسئلے قابل ذکر ہیں: ا۔ یہلا مسئلہ: اللہ کی ستاخی کی دوشمیں ہیں۔

<sup>🗗</sup> الصارم (۳/ ۱۰۳۱)

<sup>🗨 (</sup>ص: ۹۰)

الصارم المسلول على شاتمه الرسول كالمسلول على شاتم الرسول كالمسلول كالمسلو

بہلی قتم ایسی گتاخی جس کے بارے میں بیانصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ بطور دین بیا کرتا ہے بلکہ وہ متکلم وغیرہ کے ہاں بھی تو بین گردانی جاتی ہے جیسے لعنت کرنا ہے، بلاشبہ بیا گتاخی ہے۔

دوسری قتم: اس میں وہ چیزیں شامل ہیں، جنھیں بطور دین سمجھا جاتا ہے اور وہ اس کی عظمت کا عقیدہ رکھ کرید کام کرتا ہے، مثلاً عیسائیوں کا یہ کہنا: "اس کا بیٹا اور بیوی ہے" جب ذمی بیاعلانیہ کے تو اس میں اختلاف ہے۔

قاضی اور ابن عقیل نے کہا کہ اس کی وجہ سے اس کا عہد ٹوٹ جائے گا امام مالک اور شافعی کا کہنا ہے کہ اگر وہ اس سے دین داری کا اظہار کرے تو یہ گتا خی نہیں ہے، امام احمد کے کلام کا ظاہر بھی بھی ہے اور بیاس وجہ سے کہ کافر یہ بطور گتا خی نہیں بلکہ یہ تو اس کی عظمت کے پیش نظر کرتا ہے۔ ۲۔ دوسرا مسئلہ: ذمی سے تو بہ کروانا۔

ہمارے جمہور اصحاب کا بیقول ہے کہ اس کی توبہ قبول کی جائے گ امام شافعی کا معروف ندہب یہی ہے، مالکیہ میں سے ابن القاسم وغیرہ کا یہی موقف ہے کہ اس سے توبہ کروائی جائے گ، امام مالک سے منصوص بیہ ہے کہ اس سے توبہ نہیں کروائی جائے گ بلکہ اسے قتل کیا جائے گا، امام احمد کے کلام کا ظاہر بھی ہیں ہے، بطور خلاصہ عرض ہے کہ گستاخی کے تین مراجب ہیں۔

#### پہلامرتبہ

جے بطور دین کیا جائے جیے عیسائیوں کا حضرت عیسیٰ ملیٹا کے بارے میں قول ہے، اس کا حکم کفر کی باقی انواع کا حکم ہے، اس کے اظہار سے عہد کے توٹ جانے کہ فوٹ جانے کے بارے میں ہم نے اختلاف ذکر کر دیا ہے، جب کہا جائے کہ میں ایک کہ کا اسلامیا

# ور المسادر المسلول على شاتم الرسول بي المساول المسلول على المساول المسلول الم

#### دومرا مرتنبه:

وہ الیں چیز کرے جوان کے دین میں موجود ہواور وہ مسلمانوں کے دین کے لیے گتاخی ہو جیسے یہودی کسی مؤذن کو کہ تونے جھوٹ بولا ہے، جیسے ایک عیسائی کا فیصلہ کے لیے حضرت عمر ڈاٹنڈ کے پاس آنا۔

یا وہ احکام اللہ سے کسی چیز کی تنقیص کرے، عہد شکنی میں اس کا تھم گستاخ رسول مُلَّالِيُّم کا تھم ہوگا اور اس بات کو فقہانے اس عبارت سے تعبیر کیا ہے: ''وہ اللہ اور اس کی کتاب کو تو بین آمیز انداز میں ذکر کرتا ہے۔''

رہا اسلام قبول کرنے کی وجہ سے اس کا قتل ساقط ہونا تو بیا گستاخ رسول کی طرح ہے۔

#### تيسرا مرتبه:

وہ الی چیز سے گتافی کرتا ہے جو وہ دین نہیں سجھتا بلکہ اس کے دین میں بھی حرام ہے، جیسے لعنت کرنا اس کے مابین اور مسلمان کی گتافی کے مابین فرق ہے، بلکہ بھی بھار یہ انتہائی تنگین بھی ہوجاتی ہے، اس کا اسلام اس کی حرمت کے عقیدہ کی تجدید نہیں کرتا بلکہ وہ اس مسئلہ میں ذمی کی طرح ہے جب وہ زنا کرے، یا قبل کرے یا چوری کرے پھر اسلام قبول کرے۔

تو جب ہم کہتے مسلمان جب اللہ کو گالی دے تو اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی تو ذی کی توبہ قبول نہ کرنا بالاولی ہے، رسول اللہ عُلَیْمًا کی گستاخی کے

<sup>🗗</sup> تقدم قريباً

<sup>🗨</sup> تقدم (ص: ٩٠)

#### يبلاقول:

روان جائے گی، دوسرا در اللہ جائے گی جیدے مسلمان سے کروائی جائے گی، دوسرا در کی سے توبہ کروائی جائے گی، دوسرا قول اس سے توبہ نہیں کروائی جائے گی آگر وہ اسلام قبول کرے تو اسے قل نہیں کیا جائے گا، یہ امام شافعی کا قول ہے امام احمد سے ایک روایت ہے اور ابن القاسم کا قول ہے۔

#### دوسرا قول

اس سے توبہیں کروائی جائے گی اور اگر وہ اسلام تبول کرے تو اسے قل نہیں کی جائے گی اور اگر وہ اسلام تبول کرے تو اسے قل نہیں کیا جائے گا، یہ امام شافعی کا قول ہے، امام احمد سے ایک روایت ہے اور ابن القاسم کا قول ہے۔

#### تيسرا قول:

ہر حالت میں اسے قتل کیا جائے گا، امام مالک، امام احمد کے کلام سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے، جیسے ہمارا بیقول ہے کہ اس پر زنا اور چوری کی حدلگائی جائے گی۔

وواس کے دین اور سلمانوں کے ہاں حرام ہے اور بے شار دلائل اس کی تائید کرتے ہیں۔

کیونکہ بدکاری ان کے دین بیں بھی حرام ہے، مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ہے، اگر وہ اسلام تبول کر لیے نقصان دہ ہے، اگر وہ اسلام تبول کر لیے تو اس سے ساقط نہیں ہوگی۔

كذا بالاصل، والمعنى ظاهر.



اگر وہ کسی وصف یا کسی نام ہے موصوف کر کے کسی کی گتاخی کرے اور وہ در حقیقت اللہ تعالی یا اس کے بعض رسولوں کی گتاخی کرے گر اس سے ظاہر یہ ہو کہ اس نے اس کا قصد نہیں کیا، ایسا قول اور اس جیسے دوسرے اقوال نی الجملہ حرام ہیں، اس کے مرتکب سے تو بہ کروائی جائے گی اگر اسے اس کی حرمت کا علم نہیں ہے اور اگر اسے علم ہے تو اسے زبر دست تعزیر لگائی جائے گی، گر اسے کا فرقر ار نہیں دیا جائے گا اور نہ اسے قل کیا جائے گا۔

اسے اس مثال سے تجھیے کہ جو مخص زمانہ کو گالی دے اس میں اور دیگر محبوبوں میں فرق کرے اور وہ بیعقیدہ رکھے کہ اس کا فاعل وہ دھر (زمانہ) ہے اور اس کے حقیقی فاعل اللہ تعالیٰ میں تو اس کے بدون قصد وہ گالی اللہ تعالیٰ کو جائے گی اور اس طرف رسول اللہ تا تھا ہی نانہ ہے:

جائے گی اور اس طرف رسول اللہ تا تھا ہی نانہ ہے:

\*\*دنمانہ کو گالی مت دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی زمانہ ہے۔

\*\*دنمانہ کو گالی مت دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی زمانہ ہے۔

ای طرح جوکسی آ دمی کوگالی دے اور کہے اے فلال بن فلال برتا کرتا کرتا حضرت آ دم تک چلا جائے تو یقیناً اس نے بوے گناہ کا ارتکاب کیا باوجود یہ کہ اس میں حضرت نوح بایشا، حضرت ادریس بایشا اور شیث مایشا وغیرہ دیگر انبیاء شامل ہیں اور اس حال میں اس عموم میں انبیاء کا قصد نہیں کیا جاتا۔

ای طرح ابن زید نے کہا ہے: جو مخص کے اللہ عرب، بنی اسرائیل اور بنی آ دم پر لعنت کرے، اس نے اس عبارت سے انبیاء کا قصد نہیں کیا بلکہ ان

<sup>🗗</sup> الصارم (۳/ ۱۰٤۲)

رواه مسلم، رقم (٢٢٤٦) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

در السادر المسلول علی شاتمہ الرسول کی حرک اللہ ہیں۔ میں سے جو ظالم ہیں وہ مراد لیے ہیں، حاکم کے اجتہاد کے مطابق اسے ادب سکھلایا جائے گا۔

کھ لوگوں کا رجان اس کے قل کی جانب ہے، الکر مانی کا یہی مسلہ ہے۔ ہمارے اصحاب دوستوں میں سے ایک سمت کا قیاس میہ ہے کہ جو یہ ہے:
میں نے اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کی ہے، ہر چیز میں جواس نے تجھے تھم دیا ہے۔
فصل فصل ف

سبھی انبیاء کی گتافی کا علم وہی ہے جو ہمارے نبی تالیم کی گتافی کا ہے، کسی خی کا ہے، کسی نبیس کی کہ نبی اور نبی میں فرق کیا جائے گا، بلاشبہ آپ تالیم کی گتافی کے گتافی سے زیادہ ہے۔ آپ تالیم کی گتافی سے زیادہ ہے۔ فصا ہ

رہا وہ محض جو رسول الله مَنَالِيَّا کی بیوبوں کی گتاخی کرتا ہے اور حضرت عائشہ ٹاٹھا کی الله رب العزت کی طرف سے براءت کے بعد بھی تہمت لگاتا ہے بیتینا اس نے کفر کیا ہے اس پر متعدد علماء نے اجماع نقل کیا ہے۔
رہا وہ محض جو حضرت عائشہ ڈاٹھا کے علاوہ دیگر ازواج النبی مَالِیْلِمَ برتہمت رہا وہ محض جو حضرت عائشہ ڈاٹھا کے علاوہ دیگر ازواج النبی مَالِیْلِمَ برتہمت

بازی کرتا ہے تو اس میں دوقول ہیں:

<sup>·</sup> ويكهي: الشفا (٢/ ٤٣٧)

<sup>●</sup> ويكھيے: الصارم (٣/ ١٠٤٥) و المغني (١٣/ ٤٦٤)

الصارم (۳/ ۱۰٤۸) و الشفا (۲/ ۵۶ ه وما بعدها)

<sup>●</sup> الصارم (٣/ ٥٠٠١) و الشفا (٢/ ٥٥٤ و ما بعدها)

الصارم میں: اساعیل بن اسحاق کا بھی ذکر موجود ہے۔



ا۔ وہ صحابہ کی گتاخی کی مانندہے۔

۲۔ یہی صحیح ہے کہ امہات المؤمنین میں سے کسی ایک پر تبہت لگانے کا وہی حکم ہے۔ بہت جوحضرت عائشہ ٹائٹا پر لگانے کا ہے۔ •

## فصل

گنتاخ صحابه کی سزا:

رہا وہ خض جو کسی صحابہ کی گستاخی کرے تو امام احد نے مطلق طور پر یہ کہا ہے کہ اسے سخت ترین سزا دی جائے گی اور اس کے کفر اور قتل سے تو قف کیا جائے گا، بلکہ یہ بھی کہا: اسے سزا دی جائے گی اور کوڑے لگائے جائیں گے اور اسے اتنی دیر قید کیا جائے گا جتنی دیر تک وہ مرنہیں جاتا یا اس سے رجوع نہیں کر لیتا، امام مالک کا مشہور ند ہب یہی ہے۔

امام ابن المنذ رفرماتے ہیں:

مجھے معلوم نہیں کہ کسی نے بھی ایسے آ دمی کو واجب القتل قرار دیا ہو۔ قاضی ابو یعلی فرماتے ہیں:

جو صحابہ کرام کی گتا فی طال سمجھ کر کرے وہ کافر ہے وگرنہ فاس ہے، چاہ ان کی تکفیر کرے یا ان کے دین میں عیب جوئی کرے، فقہاء کا بھی یہی موقف ہے، فقہاء کی ایک جماعت کا یہ خیال بھی ہے کہ صحابہ کی گتا فی کرنے والا بھی قتل کیا جائے گا، انھوں نے رافضیوں کو کافر قرار دیا ہے، متعدد ہمارے اصحاب نے اس کی صراحت فرمائی ہے۔

<sup>🛭</sup> انظر ما تقدم.

<sup>•</sup> الصارم (۳/ ۱۰۵۰) و الشفا (۲/ ۱۰۵۵) www.KitaboSunnat.com

<sup>●</sup> الأشراف على مذاهب أهل العلم (٢/ ٥٤٥)



ابوبر عبد العزیز '' المقع'' میں رافضی کی بابت فرماتے ہیں''
''اگر وہ گتا فی کرنے تو یقیناً وہ کافر ہوگیا اس سے نکاح نہ کیا جائے۔''
بعض نے یہ کہا کہ ان کی گتا فی الی ہے جو ان کے دین اور ان کی عدالت کو مجروح کرتی ہے لہٰذا یہ کفر ہے، قاضی نے اس موقف کی تائید کی ہے۔
عدالت کو مجروح کرتی ہے لہٰذا یہ کفر ہے، قاضی نے اس موقف کی تائید کی ہے۔
کھر الی بھی گتا فی ہے جو باعث جرح نہیں ہے مثلاً وہ صحابہ نکافیڈ کے آباء و اجداد کو گالی دے یا وہ گتا فی سے اسے غیظ وغضب میں مبتلا کرنا جا ہے تو وہ کافر نہیں ہوگا۔

امام احمد نے ایک ایسے آدی کو زندیق کہا جو حضرت عثمان اللظ کو گالیاں کہا تھا، ایک روایت کیا ہے:

کما تھا، ایک روایت ہول بھی ہے، جسے منبل نے روایت کیا ہے:

"جو کسی صحافی اللظ کو گالی دے میراخیال نہیں ہے کہ وہ اسلام پر ہو۔"
قاضی فرماتے ہیں:

امام احمد کا قول مطلق طور پر بہ ہے کہ کسی ایک صحابی کی گستاخی ہے وہ کافر ہوجائے گا، امام عبداللہ، امام ابوطالب کی روایت میں ہے کہ اس کے قل میں تو تف کیا ہے، کمل حد کا لگانا اور تعزیر کا وجب قرار دینا اس کا متقاضی ہے کہ اس پر کفر کا تھم نہیں لگایا جائے گا۔

حزيد فرماياء امام احمه كا قول:

"میں اےمسلمان خیال نہیں کرتا۔"

اس برمحول کیا جائے جوان کی گستاخی کو حلال سمجھتا ہے وہ تو بغیر اختلاف

 ابویعلی نے اٹھیں ذکر کر کے ان کی تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ اُمقع سواجزاء پر شمتل ہے، جیما کہ تاریخ بغداد (۱۱/۹۰۶) والمد عمل المفصل (۱/۸۸) میں ہے۔

● المحلال في السنة (٣/٩٣)، رقم: ٧٨١)

المارہ السلول علی شاتھ الرسول کی حصول کیا جائے گا جو اسے ملال نہیں کے کافر ہے، قتل کا ساقط ہونا اس آ دمی پرمحمول کیا جائے گا جو اسے ملال نہیں سجھتا۔ اس میں بھی اختال ہے کہ اسے اس آ دمی پرمحمول کیا جائے جو ان کی عدالت میں طعن کرتا ہے تو اسے قتل کیا جائے گا اور جو گتا فی کرے، تقید نہیں کرے تو وہ قتل نہیں کیا جائے گا، جیسا وہ یہ کیے کہ وہ (محابہ) قلیل العلم تھ، کرے تو وہ قتل نہیں کیا جائے گا، جیسا وہ یہ کیے کہ وہ (محابہ) قلیل العلم تھ، سیاست اور شجاعت سے نا آ شنا تھے، ان میں بخیلی اور دنیا کی عبت تمی وغیرہ۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس کے کلام کو ظاہر پرمحمول کیا جائے گا اس لیے ان کی گتا فی کے بارے میں دوروایتیں ہیں: ''دبہلی روایت یہ ہے کہ اسے کافر قرار دیا جائے۔''

فينخ الاسلام فرمات بين:

قاضی کا قول اس پر مقمرتا ہے، ان کے علاوہ اس کی تکفیر میں دو روایتیں بیان کیس ہیں۔

قاضی فرماتے ہیں:

جوحضرت عائشہ علی پرتہت لگائے باوجود سے کہ اللہ تعالی نے اسے بری کردیا ہے وہ بغیر کی اختلاف کے کافر ہوگا۔

فينخ الاسلام فرماتے ہيں:

ہم کلام کو دوفصلوں پر مرتب کریں گے۔ پہلی فصل: ان کی مطلق طور پر گتا خی کے بارے میں ہے۔ دوسری فصل: گتاخ کے احکام کی تفصیل کے بارے میں ہے۔ رہی پہلی فصل تو محابہ کی گتا خی قرآن وسنت کی روثنی میں حرام ہے۔

قرآن مجيدے دلاكل:

اولاً بيفيبت إوراللدتعالى في ارشاد فرمايا ب

ولا العمارم المسلول على شاتم الرسول المحمد ا

﴿ وَلاَ يَغْتَبُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ﴾ [الحجرات: ١٢]
"اور بعض تمار العض كي غيبت نه كرك."

اسى طرح فرمايا:

﴿ وَ الَّذِيْنَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنَةِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُواْ فَقَدِ احْتَمَلُواْ بُهُمَّانًا وَ إِثْمًا مُّبِينًا ﴾ [الاحزاب: ٥٨] "دولوگ جومون مردول اورمون عورتول كواذيت بينيات بين

بغیراس کے جو انھوں نے کمایا یقیناً انھوں نے بہتان تراشا اور تھلم کھلا سرکشی کی، اس طرح فرمایا:

َ ﴿ لَقَدُ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيُنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الْشَّجَرَةِ ﴾ [الفتح: ١٨]

"البته تحقیق الله مومنول سے راضی ہوگیا جب وہ آپ مُلَاثِمُ کی بیعت کررہے تھے درخت کے نیچے۔"

اورضيح (مسلم) سے ثابت ہے كه آپ ماليانا

''جس نے درخت کے نیچے بیعت کی ان میں سے کوئی بھی آگ میں داخل نہیں ہوگا۔''

﴿ لَقَدُ تَابَ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ وَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَ الْأَنْصَارِ...﴾
[التوبة: ١١٧]

''الله تعالی نے توجہ فرمائی نبی مُظَلِّمُ مهاجرین اور انصار پر۔'' اسی طرح ارشاد فرمایا:

﴿ وَالَّذِيْنَ جَآءُوا مِنُ يَعُدِهِمُ يَعُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرُ لَنَا وَلِا خُوَانِنَا الْمُغِرْ لَنَا وَلِا خُوَانِنَا اللَّهِيْمَانِ وَلاَ تَجْعَلُ فِي قُلُوْبِنَا

الصارم المسلول على شاتع الرسول كالمسلول كالمسل

عِلَّا لِلَّذِيْنَ الْمَنُواْ رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوْفَ رَّحِيْدٌ ﴾ [الحشر: ١٠]

"وه لوگ جو ان كے بعد ايمان لائے وه كہتے ہيں: اے ہمارے
رب! ہميں بخش دے اور ہمارے ان بھائيوں كو بھى جوايمان ميں ہم
سے پہلے سبقت لے گئے اور تو نہ ڈال كيندان لوگوں كے بارے ميں
جوايمان لائے، اے ہمارے رب! يقينا آپ رؤف ورجيم ہے۔ "
اس سے معلوم ہوا كہ ان كے ليے استغفار كرنا اور خيانت سے دل كو
پاكيزگى دينا ايما معاملہ ہے جے اللہ تعالى پند فرماتے ہيں اور اس كے فاعل كى
تعريف كرتے ہيں، پھراسى حوالے سے متعدد آيات ذكركيں ہيں۔

#### احادیث سے دلائل:

بخاری ومسلم میں آپ مَالَيْكُمْ كا ارشاد مروی ہے:

''تم میرے صحابہ کو گائی مت دو، اس ذات کی تتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے تو اب کرنے کے تواب کرنہیں پہنچ کے تاہے۔'؟

امام برقائی نے روایت کیا ہے:

''تم میرے صحابہ کو گالی مت دو، میرے لیے میرے صحابہ کو چھوڑ دو۔''

صحیح البخاري، رقم (٣٦٧٣) و صحیح مسلم، رقم (٢٥٤٠) عن أبي سعید
 رضی الله عنه.

مافظ ابن حجر فتح الباري (٧/ ٣٤) ميں فرماتے ہيں كه برقانی نے المصافحہ ميں اسے بيان كيا ہے اور اسے حن قرار دیا ہے۔ حافظ ابن حجر نے بھی۔ دیکھیے: حزء لا نسبوا اصحابی (ص: ٦٠) لابن حجر.



" میں انتخاب میرے صحابہ کا انتخاب الله تعالیٰ نے کیا ہے، ان میں سے میرے لیے وزراء انصار، سسرالی رشتہ داروں کو بنایا، پس جو انھیں گالی دے اس پر الله تعالیٰ کی لعنت، فرشتوں اور سبھی لوگوں کی لعنت ہے اس سے قیامت کے دن کسی قشم کا فدید معاوضہ قبول نہیں کرے گا۔

نيز فرمايا:

''میرے صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، میرے بعد انھیں ہدف تنقید نہ بنانا، جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے ان سے بغض کیا اس نے مجھ سے بغض کیا ، پر جفول نے انھیں اذیت دی، اور جس نے انھیں اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے اللہ کو اذیت دی اور جس نے اللہ کو اذیت دی اور جس نے اللہ کو

<sup>●</sup> اسے ابن ابی عاصم نے السنة (۲/ ۶۲۹) طبرانی نے الکبیر (۱۷/ ۱٤۰) الخلال نے السنة (۳/ ۱۵۰ ، رقم: ۹۳٪) والحاکم (۳/ ۱۳۲) وغیرہ سجی نے محمد بن طلحہ المدنی از عبدالرحمٰن بن سالم بن عتبة بن عویم بن ساعدة عن ابیع ن جده۔ امام حاکم نے اسے صحیح کہا ہے، ذہبی نے موافقت کی ہے، شخ الاسلام نے فرمایا: "پیحدیث اس سند سے محفوظ ہے۔" البانی نے تخریخ المنة میں عبدالرحمٰن بن سالم کی جہالت کی وجہ سے ضعیف قرار دیا ہے۔ اور محمد بن طلحة کے سوئے حفظ کی وجہ سے بھی، حضرت انس کی حدیث اس کی شاہر ہے، جے عطیب تاریخ (۲/ ۹۹) اور حضرت جابر کی حدیث کو بزار نے الکشف: (۳/ ۲۸۸) روایت کیا ہے۔ بیشمی فرماتے ہیں" اس کے راوی ثقتہ ہیں بعض الروائد (۱۲/ ۱۸)

## المسلول على شاتعه الرسول كي حري المسلول على شاتعه الرسول كي حري المسلول على شاتعه الرسول كي المسلول على شاتعه المسلول على شاتعه المسلول على ال

ہ ۔ ا اذیت دی عنقریب اللہ اسے بکڑے گا۔'' تر مذی وغیرہ

ابن البناء نے ان الفاظ سے روایت کیا ہے:

''جس نے میرے صحابہ کو گالی دی یقیناً اس نے مجھے گالی دی اور جس نے میری گتاخی کی یقیناً اس نے اللہ کی گتاخی کی۔'

زبیری روایت کرتے ہیں کہ فرمایا:

''جومیرے صحابہ کو گالی دے اس پرلعنت ہو۔''

بے شار احادیث سے یہ بات ثابت ہے۔

اگران کی گتاخی کی نوعیت یمی ہے تو کم از اس میں تعزیر ہے اور اس میں میں ہم فقہائے کرام، صحابہ کرام اور تابعین عظام سے کوئی اختلاف نہیں پاتے، باقی اہل

- حدیث (۳۸۶۲) اور فرمایا: "بی حدیث فریب ب، ہم اسے ای سند سے بچیا سنة بین-"
- امام احمد نے المسند (٤/ ٨٧) و فضائل الصحابة (١/ ٤٩) ابن أبي عاصم نے السنة (٢/ ٤٥) ابن حبان (٢/ ٢٤٤ ـ الاحسان ـ) وغيره نے حضرت عبدالله بن مغفل کی حدیث بیان کی ہے۔ گراس کی سندضعیف ہے۔
- جیہا کہ ابن تیمیہ رال نے فرمایا: ابن عدی نے الکامل (٤/ ۲۱۰) میں اس طرح حضرت معاذ بن جبل کی حدیث بیان کیا ہے، گرعبداللہ بن خراش ازعوام بن عوشب کی سند سے اور اس کی اس (عوام) سے عام احادیث منکر ہے اور "اصحائی" کے بعد "اصباری" کا بھی اضافہ کیا، اصباری کا معنی سسرالی رشتہ ہیں۔
- ازمجر بن خالد از عطاء بن افي رباح مرسل، اس لالكائي (٧/ ١٢٤٨) و سنن الترمذي، حديث (٣/ ٣٩٥) بزار الكشف (٣/ ٢٩٣، ٢٩٤) طبراني الكبير الكبير الكبير (٢هـ/ ٤٣٤) للألكائي (٧/ ٢٤٨) الضياء في النهى عن سب الأصحاب، حديث (٧) حفرت ابن عمر سے مرفوعاً بيان كيا ہے۔ يسيف بن عمر كى مفاريد ميں سے ہے۔ امام ترذى فرماتے ہيں: "بي حديث مكر ہے۔" لينى ابن عمر كى مرفوع حديث كى سند ہے، اس حديث كى حديث كے دوشابد حفرت انس اور حفرت ابو ہردہ كى حديث ہے۔

''کسی مسلمان کا خون اتن دیر تک حلال نہیں ہے جب وہ تین چیزوں میں سے ایک کا ارتکاب کرے۔'

کیونکہ بعض کو دشنام دیتا ہے لہذا اس وجہ سے اسے کافر قرار نہیں دیا جائے گا۔

اورجس کا بیقول ہے: گتاخ قتل کیا جائے گایا اسے کافر قرار دیا جائے، انھوں نے متعدد دلائل سے دلیل لی ہے جن میں بیفر مانا بھی ہے:

﴿ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَةً . . . ﴾ [الفتح: ٢٩]

" محمد طَالِيَّا الله ك سي رسول ب اوروه ان ك بمراه ين....'

جوان پر غیظ وغضب کا اظہار کرے گا وہ ان کفار میں شامل ہوگیا جنھیں اللہ تعالیٰ نے ذلیل کر دیا، انھیں رسوا کر دیا اور انھیں برباد کر دیا۔ جو کفار سے شراکت کرے گا اس چیز سے جس کی بدولت وہ ہلاک کیے گئے تو بیہ بھی ان جسیا کافر ہو، کیونکہ مومن کفر کے بدلے میں ہلاک نہیں کیا جاتا۔

اس کی مزید توضیح یہ ہے کہ حکم کو ایسی صفت سے معلق کیا جو مشتق اور

❶ صحيح البخاري، رقم (٦٨٧٨) و مسلم، رقم (١٦٧٦) من حديث ابن مسعود
 رضى الله عنه، و حاء من حديث حماعة الصحابة.

و الصارم المسلول على شاتم الرسول ﴾ ﴿ الصارم المسلول على شاتم الرسول ﴾ ﴿ 149 ﴾ ﴾

مناسب ہے، کیونکہ کفر مناسب ہے کہ اس کے مرتکب کو غصہ دلایا جائے، جب وہ موجب ہے کہ اس کے مرتکب کو غصہ دلایا جائے، جب وہ موجب ہے کہ اس کا مرتکب صحابہ کرام کے بارے میں کینہ رکھتا ہے اور جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ منع فرمائیں اور وہ کوئی آ دمی کرے وہ ایک کام کو واجب قرار دے گا اور وہ کفر ہے۔

امام احمد کے قول''میں اسے اسلام پر خیال نہیں کرتا'' کا یہی معنی ہے، لینی رافضی کے بارے میں اس طرح یہ قول بھی ہے۔ ۖ

"جس نے ان سے بغض رکھا یقیناً اس نے مجھے سے بغض رکھا اور جس نے اضیں اذیت دی اور جو انھیں جس نے انھیں اذیت دی اور جو انھیں گالی دے گا اس پر اللہ تعالی، فرشتوں اور بھی لوگوں کی لعنت ہے اس سے کسی قتم کا کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ "

اللہ اور اس کے رسول سائیل کی اذیت کفر ہے، اس سے فرق واضح ہوجاتا ہے کہ جو انھیں شرف صحابیت سے پہلے اذیت پہنچاتا ہے اور جو باقی مسلمانوں کو اذیت پہنچاتا ہے جو صحابی آپ مائیل کی صحبت میں رہا اور اس پر وفات ہوئی اسے اذیت دینا شرف صحبت کو اذیت دینے کرمترادف ہے۔

حضرت عبدالله بن مسعود الثانثة نے فرمایا:

''لوگوں کوان کے گہرے دوستوں سے پرکھو۔'<del>؟</del> حبیبا کہایک شعربھی ہے:

<sup>•</sup> كما تقدم (ص: ١١٨)

<sup>🛭</sup> مضی تخریجه (ص: ۱۲۰)

ائن بطة نے الابانة (۲/ ۳۹، تحقیق رضا نعسان) میں روایت کیا ہے۔

### الصارم المسلول على ثناتمه الرسول كالمحافظ المحافظ المح

عن المرء لا تسأل وسَلُ عن قرینه فکل قرین بالمقارن یقتدی فکل قرین بالمقارن یقتدی آدمی کے بارے میں پوچھ ہر دوست کے بارے میں پوچھ ہر دوست اپنے ہم راز کی پیروی کرتا ہے ہو۔ امام مالک فرماتے ہیں:

'' یہ لوگ رسول الله مُنْ لِیْمُ پر تنقید کرنا چاہتے تھے مگر ان کے لیے نامکن تھا اس لیے انھوں نے صحابہ کرام اِنْ اُنْ اُنْ پُلِعْنَ پرطعن کیا، تا کہ کہا جا سکے برے آ دمی کے برے دوست ہوتے ہیں۔''

حضرت عبدالله بن عمر والثين فرمات بين:

''تم محمد مَنْ اللَّهِ کے ساتھیوں کو دشنام نہ دو، ان میں سے کسی ایک کا مقام تمھاری زندگی کے سبھی اعمال سے بہتر ہے۔'

حضرت علی و انتخانے فرمایا که رسول الله طَالِحُوْم نے مجھ سے عہد فرمایا:
"که بچھ سے صرف مؤمن محبت کرے گا اور بچھ سے صرف منافق
بغض رکھے گا۔" اسے امام مسلم نے بیان کیا ہے۔
ص

صیح بخاری اور شیح مسلم میں ہے:

''ایمان کی نشانی انصار سے محبت ہے اور نفاق کی نشانی انصار سے بخض ہے ،

بیشعر عدی بن زید العبادی کا ہے، دیکھیے: عیون الأحبار (۳/ ۷۹) وبهجة
 المحالس (۱،۲/ ۲۰۰)

ابن ماجد نے سنن کے مقدمہ رقم (۱۹۲) امام احمد نے فضائل (۱/ ۷۰) اور ابن الی عاصم نے السنة (۱/ ۷۰) رقم: ۱۰۰۹) میں بیان کیا ہے۔ اس کی سندھیج ہے۔

<sup>🗗</sup> رقم (۷۸) 🏄

البخاري، رقم (۱۷) و مسلم، رقم (۷٤) من حديث انس رضي الله عنه.

## المساور المسلول على شاتد الرسول كالمحري المحادم المسلول على شاتد الرسول كالمحري المحري المحري

ای طرح ان دونوں میں ہے؟

''انصار سے محبت صرف مؤمن کریں گے اور ان سے بغض صرف منافق رکھیں گے، جوان سے محبت کریں گے اللہ ان سے محبت کرے گا اور جوان ہے بغض رکھیں گے اللہ تعالیٰ ان ہے بغض رکھے گا۔'؟ لبٰذا جوان کی گتاخی کرے گا یقیناً وہ ان کے بغض میں مزید آ گے بڑھ جائے گا ضروری ہے کہ وہ منافق ہو، اور اس کے لیے انصار کو خاص کیا، جنھوں نے مہاجرین کو اینے گھروں میں تھہرایا اور ایمان کو جگہ دی، رسول الله مَثَافِيْظُ کو پناہ دی، آپ کی مدد کی، اور دشمنوں سے آپ مُلَاثِیمُ کو محفوظ رکھا، دین کی استقامت کے لیے اپنی جانوں اور اموال کی قربانی دی، رسول الله تَالَّيْظُم کی خاطر هر سرخ و سیاه و شمنی مول لی، مهاجرین کو اینے اموال میں شریک کیا، مہاجرین تھوڑے ہے، اجنبی فقیر اور انتہائی کمزور تھے، آپ ٹاٹیٹا نے پیفرما کر ارادہ کیا کہ لوگوں انصار کی قدر ومنزلت متعارف کروائی جائے ، کیونکہ آپ مُظافِیْل جانتے تھے کہ لوگ بڑھتے جائیں گے اور انصار گھٹتے جائیں گے اور معاملہ عنقریب مہاجرین میں آجائے گا، اس لیے جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول مُنَافِيِّ کی نصرت میں حتی الا مکان مشارکت کی وہ در حقیقت ان کے ساتھ شریک ہے۔

جو الله اور اس کے رسول مُلَالِيَّا سے بغض رکھے نفاق ہے اس میں وہ سمجی صحابہ کرام داخل ہیں جضوں نے آپ مُلَالِیُّا کی اعانت فِر مائی اور ان سے بغض

البخاري، رقم (٣٧٨٣) و مسلم، رقم (٧٥) من حديث البراء رضي الله عنه. '

وقي الاصل آية الايمان حب الانصار وآية النفاق بغضهم..." وهو تكرار للحديث السابق والتصويب من "الصارم" و "الصحيح"



طلحه بن مصرً ف نے فرمایا:

"کہا جاتا کہ بنو ہاشم سے بغض رکھنا نفاق ہے، ابو بکر اور عمر رہائیٹا سے بغض رکھنا نفاق ہے، ابو بکر اور عمر رہائیٹا سے بہ وکھنا نفاق ہے، ابو بکر رہائیٹا میں شک کرنا ہے۔ کھنا نفاق ہے، ابو بکر رہائیٹا میں اللہ مٹائیٹا نے ارشاد فرمایا:
"زمانہ کے آخر میں میری امت میں ایسے لوگ آجا کیں گے جنھیں رافضی کہا جائے گا وہ اسلام کو روندیں گے۔"

سنن میں اسے عبداللہ بن احمہ نے مند میں کثیر النواء از ابراہیم ابن الحن از ابیداز جدہ ازعلی بیان کیا ہے اس کی متعدد اسانید ہیں۔ کی کثیر (راوی) کو ضعیف قرار دیا جاتا ہے۔ ک

ابو یکی الحمانی حضرت علی واثن سے روایت کرتے ہیں کہ مجھے رسول الله مالية المالية المالية الله مالية الله مالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالي

اے علی والٹیٰ! تو اور تیری جماعت جنت میں جائے گی، ان میں سے پچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بد اخلاق ہوں گے جنسیں رافضی کہا جائے گا، اگر تو انھیں پالے تو انھیں قتل کرنا وہ مشرک ہیں۔'' حضرت علی والٹیٰ فرماتے ہیں:

- امام احمد نے فضائل (۲/ ۹۶۸) لألكائي (٧/ ٢٦٦١) الخلال نے السنة (١/ ٩٦٨) وقم: ٣٥٣) ای طرح محارب بن وثار نے بیان کیا ہے۔
  - (۱۰۳/۱) برزوائدمندے ہے۔ اشیخ احد شاکرنے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ رفع (۸۰۸)
- عبداللد بن احمد فے السنة (٦/ ٦٥) وابن أبي عاصم (٦/ ٤٦٠) ميں بھى بيان كيا ہے۔
  - غير بينة في الأصل، وفي الصارم "السنة"
    - 6 انظر: تهذیب التهذیب (۸/ ۲۱۱)

المساور المسلول على ثاتم الرسول كالمحري المسلول على ثاتم المحري المسلول على ثاتم المحري المسلول على ثاتم المحري المسلول على ثانم المحري المحري

"اہل بیت سے محبت کا لبادہ اوڑھے رکھیں گے حالانکہ وہ ہوں گے نہیں اور اس کی نشانی ہے ہے کہ وہ حضرت ابوبکر ڈٹاٹٹڈ اور حضرت عمر ڈلٹٹڈ کیا ہے۔ کوگالیاں دیں گے۔"اسے عبداللہ بن احمد نے روایت کیا ہے۔

بعض کے الفاظ ہیں:

''بہارے بعد پچھ ایسے لوگ آئیں گے جو ہم سے محبت کے دعوے کریں گے اور وہ ہم پر جھوٹ بولیں گے، دین سے نکلنے والے ہوں گے، اس کی نشانی میہ ہوگی کہ وہ حضرت ابوبکر ڈٹائٹڈ اور حضرت عمر شائٹڈ کو گالی دیں گے۔''

اسے امام بغوی نے بایں الفاظ ذکر کیا ہے: "
"اگر تو اضیں پالے انھیں قتل کرنا، بیمشرک ہیں۔"

حضرت علی ولائنو سے بیموتو فا اور مرفوعاً دونوں طرح سے مردی ہے۔ ابن بطة نے حضرت انس ولائنو سے بیان کیا ہے کہ رسول الله مالائنو سے این کیا ہے کہ رسول الله مالائنو سے ارشاد فرمایا ؟

"الله تعالى نے مجھے متخب كيا، ميرے ليے ميرے صحاب كا انتخاب كيا اور انھيں ميرا مددگار اور ميرے سسرالى رشته دار بنايا، عنقريب زمانه

النة میں (۲/ ۷۶۰ - ۵۶۸) ابن عدی نے الکامل (۷/ ۲۱۳) میں بیابو جناب الکلمی کی مکرات میں سے ابو جناب الکلمی کی مکرات میں سے ہے۔

اےلالکائی نے بیان کیا ہے۔ (۸/ ۲۰۱۸)

جیما کہ شخ الاسلام نے ذکر کیا ہے، اسے لالکائی، أیضا (۸/ ۵۰۱) نے بھی بیان
 کیا ہے، اس میں جوضعف ہے وہ پہلے گزر چکا ہے۔

ویکھیے: اللکائی (۱/۵۹/۸)

الابائة میں بیروایت نہیں ہے۔

اس میں نظر ہے، اس سے زیادہ کمزور حضرت ابو ہریرہ ڈائٹیئا سے مروی ہے گریہ صحابہ کرام ڈنائٹیئر سے مفتول ہے۔ 🇨

حضرت علی النظ کو بیہ بات بینجی کہ عبداللہ بن السودار نے حضرت ابو بمر النظ اور حضرت علی النظ کی تعقیص کی تو حضرت علی النظ نے اسے قبل کرنے کی مضان کی۔ بید ابو اللاحوص سے محفوظ ہے، اسے النجاد، ابن بطہ اور لا لکائی وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ اور ابراہیم النظ (النحی) کی مراسل عمدہ ہیں، حضرت علی والنظ روایت کیا ہے۔ اور ابراہیم النظ (النحی) کی مراسل عمدہ ہیں، حضرت علی والنظ نے نیے طاہر نہیں کیا وہ آدمی کوقت کرنا چاہتے ہیں مگر یہ کہ وہ ان کے ہاں ایسا شخص تھا جس کا قبل کرنا حلال تھا، مگر فتنے سے بیخ کے شلیے اسے چھوڑ دیا جس طرح رسول اللہ منافقوں کوقل کرنے سے تو قف کیا۔

حضرت عبدالرحمٰن بن أبزی فرماتے ہیں: رقام سے میں میں ایر کی اس میں اس کا میں اس کا میں اس کا میں ک

واگر میں کسی آ دمی کو حضرت عمر رہائٹوا کی گتاخی کرتے ہوئے س لوں

<sup>●</sup> الخلال نے السنة (۲/ ۱۸۳) عقیل نے الصعفاء (۱/ ۱۲۱) ابن حبان نے المحروحین (۱/ ۱۸۷) میں اے روایت کیا ہے۔ یہ باطل خبر ہے، جیسا کہ ابن حبان نے فرمایا ہے۔

ابن البناء نے اسے ان الفاظ سے بیان کیا ہے: "تم صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، اس کا کفارہ
 قبل ہے۔ "الصارم (۳/ ۹۹۹)

❸ لالكائى نےاسے بیان کیا ہے۔(٧/ ١٢٦٤)

تحرفت في الاصل إلى: اللاكي.

# الصارم السلول على شاتعه الرسول بالمسلول على شاتعه الرسول بالمسلول على شاتعه الرسول بالمسلول على شاتعه الرسول بالمسلول على المسلول على شاتعه المسلول على المسلول ع

حضرت عبدالرحمٰن مشہور صحابی ہیں، جو مکہ کے عامل تھے اور حضرت علی جاڑگئ نے انھیں خراسان کا عامل مقرر کر دیا۔ ●

حضرت على ولانتخذ ارشاد فرمات بين:

" مجھے کوئی حضرت ابوبکر ڈھاٹھ اور حضرت عمر ٹھاٹھ پر فوقیت نہ دے وگرنہ میں اسے بہتان تراش کے جرم میں کوڑے لگاؤں گا، رسول اللہ ماٹھ کے بعد لوگوں میں سے سب سے بہترین حضرت ابوبکر ڈھاٹھ پھر حضرت عمر ڈھاٹھ بیں۔ ؟

اسے امام عبداللہ بن احمد اور ابن بطة وغیرہ نے بیان کیا ہے، اس بارے میں بہت سارے آثار مروی ہیں۔

امام احد نے ابن الی لیلی سے سیح سند سے روایت کیا ہے کہ انھوں نے

دوسرا الر: '' مجھے یہ بات پینی ہے کہ بعض لوگ مجھے ابو بکر اور عمر پر فوقیت دیتے ہیں اور اگر میں نے بیا قدام نہ کیا ہوتا تو میں اس بارے میں مؤاخذہ کرتا، کین نقدم (برتری) کی وجہ سے میں سزا نالپند سمجھتا ہوں اور جو اس حوالے سے پچھ کیے وہ بہتان تراش ہے اس پر وہی مؤاخذہ ہوگا جو بہتان تراش کا ہوگا۔ لوگوں میں بہترین ...' اسے احمد نے فضائل (۱/ ۳۳۲) عبداللہ نے السنة (۲/ ۸۸) وغیرہ نے روایت کیا ہے۔

4 الفضائل (١/ ٢٠٠) ان ك بيغ عبدالله السنة (٢/ ٢٧٥)

<sup>•</sup> الخلال نے ای طرح السنة (١/ ٢٥٥) ميں بيان كيا ہے-

یعنی حضرت عمر بن خطاب کی طرف ہے۔

حضرت على كے ان دوآ ثارول كومؤلف نے ايك سياق ميں جمع كر ديا ہے، پہلا اثر " المفتر ئ" (بہتان تراش) تك كمل ہوجاتا ہے، اسے امام احمد نے الفضائل (١/ ٨٣)
 اور عبدالله بن احمد السنة (٢/ ٢٢٥) ميں بيان كيا ہے۔

جب دونول خلیفہ راشد حضرت عمر اور حضرت علی بھٹنان کو کوڑے لگا رہے بیں جو حضرت علی بھٹن کو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بھٹن پر فوقیت دیتے ہیں یا حضرت عمر بھٹن کو حضرت ابو بکر بھٹنڈ پر فوقیت دیتے ہیں اور اس میں گالی بھی نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ ان دونول کے نزدیک گتاخی کی سزا کہیں زیادہ ہے۔

#### فصل 🏻

#### خلاصه کلام بیر ہے:

جو گتاخی کے ساتھ یہ دعوی کرتا ہے کہ حضرت علی ڈاٹٹؤ معبود ہے یا وہ نبی ہے اور جبریل نے غلطی کی ہے اس کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے، بلکہ جو اسے کا فرقر ار دینے میں تو قف کرے اس کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس طرح

<sup>•</sup> الجارود بن المعلى، عبدالقيس كے سردار بين، عام الوفود كو اسلام قبول كيا۔ نھاوند كے معرك ميں شہير ہوئے۔ ويكھيے: الاصابة (١/ ٢١٦)

www.KitaboSunnat.com €

### الصارم المسلول على شاتم الرسول كي حرف العالم المسلول على شاتم المسلول على المسلول عل

جس کا یہ تصور رہے کہ قرآن سے کوئی چیز کم ہوگئ ہے یا چھپا لی گئی ہے یا اس کے ہاں پوشیدہ تاویلات ہیں جومشروع اعمال کوساقط کر دیتی ہیں وغیرہ۔

جیسا کہ یہ قول قرامطہ ، باطنیہ اور بعض تناسخیہ کا ہے، ان سب لوگوں کے کفر میں کوئی شک نہیں۔

رہا وہ شخص جو آنھیں ایس گالی دیتا ہے جو ان کی عدالت اور دین میں باعث قدح نہیں ہے جیسے آنھیں کنجوی، بزولی، قلۃ علم، زہد کی عدم موجودگی وغیرہ کے ساتھ گتاخی کرتا ہے تو اس کے مرتکب کو ادب سکھلایا جائے گا اور تعزیر لگائی جائے گی، کافر قرار نہیں دیا جائے گا، اور اسی پر ان علاء کا کلام محمول کیا جائے گا جن کی علانے تکفیر نہیں کی۔

اور رہا وہ شخص جولعنت کرتا ہے اور مطلق طور پر برا بھلا کہتا ہے تو اس کے بارے میں اختلاف ہے، کیونکہ لعن الغیظ اور لعن الاعتقاد کے مابین تر دد ہے۔

اور رہاوہ مخض جو اس سے تجاوز کرتے ہوئے یہ خیال کرے کہ وہ رسول اللّٰہ مَنْ اللّٰہِ اوپر ہے یا پھر وہ فاسق میں گئے تو اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اس کا قائل کافر ہے، بلکہ جو اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔

یہ وہ لوگ ہیں جنمیں اللہ تعالیٰ نے اس جرم کی پاداش میں عبرت ناک سزاؤل سے دوجار کیا اور یہ بات بھی تواتر سے ثابت ہے کہ ان کے چہرے ان کی زندگی یا موت کے وفت مسخ کر کے خزیروں جیسے بنا دیے گئے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ گتاخی کی کچھ اقسام آیسی ہیں جن کے کفر میں کوئی شک نہیں اور بعض علاء ان پر کفر کا حکم نہیں لگاتے اور بعض متردد ہیں، یہ مقام ان شک نہیں اور بعض متردد ہیں، یہ مقام ان شک نہیں اور بعض علاء ان پر کفر کا حکم نہیں دکر کیا ہے اس کی مراجعت کیجیے۔

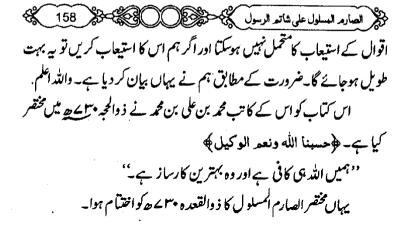

| LIBR              | ARY              |
|-------------------|------------------|
| Kahore<br>Islamic | Book No.<br>1865 |
| Mittibersity      |                  |

# اصلاحی و علمی موضوعان کمبلئے مافظ عبرالمنان نوربوری الانقالے کی کتب دروس، خطبات، مکالمات، مقالات، کامطالعة فرمائے

#### هم اهلحدیث کیوں هوئے

۔ رشدوہدایت پانے والے ۔ تلاش حق کیلیے جتبو

به ولچيپ اور حقيقت يرمني كتاب

#### منهج اهلحديث

۔ سچائی صرف وحی البی میں ہے البحدیث کا یمی منج ہے ۔ کتاب کامطالعہ فرمائیں

ا داره تحقیقات سلفیه آبادی محبوبر عالم نوشعره رودٌ گوجرانواله 0300-7453456